

تاليف كيتيان واحكوش سيال

معرفي فالوساليس

www.maktabah.org

1

· 100 4 6

Manager of the second of the s

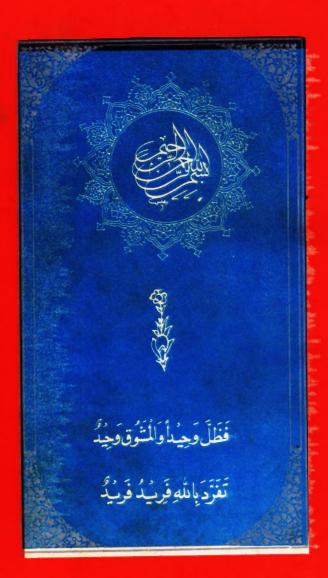



الْأَ إِنَّ اوْلِيكَاءَاللَّهِ لِلْحَوْفَ عَلَيْمُ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ # 35 m معارف حقائق اورماريخي واقعات كأحين رقع كبيان والتخن سيال صُوفِي فاؤنِ النشنَ

جملدحقوق محفوظ

نام كتاب : مقام كنجث الم

ما سشر : صُونى فا وُنْدِيشن

اے واتا دربارروڈ لاہور

فابع : ايورگرين پركيس

مع جميرلين رود لا مور

اشاعت روم : سرماع

قیمت : نیس رہیے

سرورق بشكريه صاحبراد دفيض فريد صاحب پاكيتن شريف

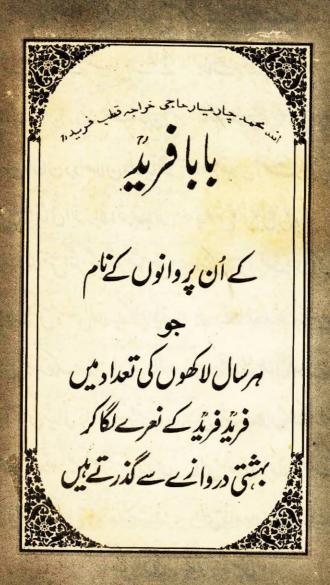

ومنقبت شهيد من صرفوا جفط الدّين تحتياراوشيّ شهيوش مُولائة تسبل حربطاني جنا تُحِابِة قط الدين الم دين إياني المام عاشقان وردمندوط البان تق المربسلان فيدولان موخة جاني المام عارفان وواصلان واوليآالله الم م تقبلان ومسران ياك ألنه . زينغ لافناني الله زالة الله بقامالله چەخوش خوش جان كار درسيرا غرد كنے . ولن افكر منش افكر مجرا فكر بعثق حق بخاك وخون علطيد برزانيد دولاني جهانے راخرد كم تد به عالم چيرانے . بلك عشق وستى نقلاب كرد برطية چون قطرب جهال تصدسارد مان جانا . زمين جنبه فلك جنبه بحنبدان ممه عالم بای شرے وال منے کر باشد فر اللہ <mark>بنارده می شدائی بنا زدحسے ب</mark>نیا بی الني امدخود را نواز از نطف واصلنے طينلخوا حقط العيم معالد رفر مالدي فرمدالدين مراكل ترا باثند وزحشنده اللی ما ابرجاری بود در طیئے فیضانے . سكر رمال كمينه بي نوادا مرخاي الم انولف! كم باشد چررهمت بريمش دور دورا

درمنقبت عرق عثق يشخ الاثلام مخجكراتم فردائی مندرالدی ولی الدشنشب جيب للمفي اللحسيل الدنبي جاب ملاطس فاك يوسو فاكروب فاكسارانش شاتع فاك يا وفاك راه وفاك درگاه. جناب تطب الم ركن عالم عورث دُولانے فيرك وستكري دي ينا ومشول اله . كور كوش دكوركة كوم يدد بى مود جاندارك جال بلن جال يوزشن براقيم واست آفيا بيسنيم المثعل وثن به محصر و و بي شاه خوال بل شنشائ و مك فقر وعوث ن شوا ك كال اكل به مک زو د هاعت بے شال ابیا جاہے . فافي الله بقا بالله بسيع الله بعسيرالله فدا بینے فدا دانے فدا جوتے ف جيب قب بيادان حيم داز داركل! مبيب وموازع ليذير سي محكلاه طاء ہمیں واحد کمینہ ک فلامے رافقرے ا والرس و كركي شكر والد مكر ثاب 也是此一次 المانع الرراء الرباع الماء عرف عرف الفائل المفاوي المنافع والمراد والمائلة ازمولف كمآب

# متنوى ولابارة

بترازصدسالطاع ي تيرجب تهإزكر داندزراه نورع اندرجب لاولا بركه خواد م بر بيني باخدا او نسيند در صور اولياً در حقیت کشته دوراز فدا يعنى ديدسي وكرب فے مرد نے مرد و نے مرد

يك زلم نے صبحت بااوليا اوليارابت قدرت زاله فيض ق المركب إلا ليا چىل شوى دُوراز صفورادليا بيركا فل صورت علن الا مركه بيرو ذات عن ايكن يد

مولوى مركة شعولاتروم ماً غلامِ مس تبريزي ناشد



تصوت يراعتراص لفنونقوف كى وجركسير ا تعوی کی جمل ، مرتبرُ احسان ہے اسلام كى غرض و غايت , محابر کوام ہے ککشف ح کوالت ظلم پرونکی وجو ہا ، مشبيبا بل الله كي شا زارفتومات ماضي ووال بي ١٤ اقسام جابات ، مغربي مالك روى اورمين بل تصوف كى كاسيالي ، اتباح نبوتی کی اقسام ، دوع كى الكِرُّاكس : ر وس ياعراس ا ا المان يومان ، عرس کی مخالفت کی ایک اور وج : فرانسكه ايك سائندان كاانكشاف ، ، زيدت قبور براعراض ١ ایک دوی ساخدان کا انتشاف : 4. ا نايت قبور كفنيلت على د ديوبندك زديك ، رصغيرمبدد ياكتان عينتول كاوراث ، ٢٢ غيرتعدين في زيادت قبودكيول وامكاب : لفظ جنتی کی وجراسید ، ۲۷ ندرونیاز فاتحدیداعتراص نسبت ويثنيه كخصوصيت : ملىك ديوبندكا فوسك : باب اوّل ٢٩ اجركواجر ترليف كخ براعراض ، محالفین کے اعر اصالت اور جوابات : ادب بركوام كاسك تصوف رمي اسلام ومان ليك . . الم احدين منباع كن ديك فاتحد و ندرونياز جا تربيع . ١٩٩

|    |                                                             | -   |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
|    | بنخفرت كمعالى حزب حسان بن تابت روكا                         | 19  | المان موتے ہے إنكار ،                                 |
| 41 | ماع مزامیر کے ماتھ ،                                        |     | ایک نکته ،                                            |
| 49 | رسول الشصلي الشيطيروسلم كاسماع اور وحبر                     | ۵r  | المتمسسداد اور توسل                                   |
| 4  | ديگرصحابزگرام يغ جنبول نے سماع س                            |     | اكابرديوبندكافتوسيل ا                                 |
| "  | حنرت عرد كاخا پر كرت ,                                      |     | ايمسائحة ,                                            |
| A  | مختف سلاسل كيمش بيخ عظام اورساع :                           |     | متدند در دبشر :                                       |
|    | حضرت دامًا كمن بخش سيدعلى بوري لا بوري درماع                |     | خانعًا بي نظام پر احرّاص ،                            |
| ۸۲ | مصربت المدغزالي وادرماع:                                    | 411 | مشائع مظام كيول مذق كم سف سے يربز كر سقسق             |
| ٨٣ | شرائط سماع ،                                                |     | سماع صوفيه براعتراض                                   |
| ٧٨ | مقامت ساع ،                                                 |     | حقيقت سماع ا                                          |
| 4  | بعن محد كرام وزكارتس                                        |     | ا مَن مست بِرقرآن كريم كى مزيد شا دت :                |
| 4  | محنوت مؤث الاعظم رم الدسماع :                               |     | احاديث ميمش دمجت كي ماميد ،                           |
|    | صرت فرث الاعظم وكاخورهاع سنا                                |     |                                                       |
| AS |                                                             |     | كان من المن ورمانمت ماع ،                             |
| 44 | حصرت يثنج شماب الدين سهور دني اور ماع ؛<br>بعن مدين بريت ان |     | ایات دامادیت و ما مست ماج کی آیات ،                   |
| A4 | مصرت يني كا قرآن مطاخية جواز ساع ،                          |     |                                                       |
| 9  | احادیث نبوی کی دوستے مصرت شخ شما بالیثن<br>د                |     | مالغست ماع كي احاديث ،                                |
|    | كافذجازماع و                                                |     |                                                       |
| 4  | وحدوهال حصرت يشخ كي نظريس                                   |     | جوازماع امادیت نبوی کی روسے ،                         |
| ۸۸ | ين الشيون وك إن أداب ماع ،                                  |     |                                                       |
| "  | أثمر ادبعه اورساع ،                                         |     |                                                       |
| 1, | المام البرهنيفره ادرسماع ا                                  | LN  | استاة الائمه والمحدثين حضرت المم الراسيم بن شعداو واح |
| 4  |                                                             |     | رمي المحتين صربت الموشعة كاسماع سنامز المركبيات       |
| 49 | علام طلّ على قارئ منى و اور كاع ،                           | "   | صحابة كرام يذكا سماع :                                |

|      | ٨٩ صرت مولاناعبدالحن جاي المتبني الدساع ،                                                   | لاريث مي حنى و اور ماع ،                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7, 1 | ر معنوت مواد تانواجگی اددموانی جبیدی نعشنبندی م                                             | ام ماکسده اور ماع ،                          |
| 94   | ۹۰ معنوت مجدوالت الى ده ادر ساع ،                                                           | ام د فری اساع ،                              |
| 4    |                                                                                             | ام احد بن عنبل و اورساع :                    |
| 99:6 | ٩١ صرت كانى ثنا الله بالى بى نقشبنى الدسار                                                  | ع حدائق محدث دلوى ادرماع ،                   |
| يشه  | مصريت ين شهاب الدين كالكيفول قاضي ثنال                                                      | ام الروسف الدارام محدود كاساع ،              |
| 1    | ، كاناق -                                                                                   | دلانا عبرأى فرقى محل ه احتماح                |
| 1-7  | ، خاجگان پشته و کاماع ،                                                                     | نا دي خيري الدماع :                          |
| "    | ادر ملغ ، ر مصنوت خواجه من بصری ده ،                                                        |                                              |
| "    | والديماع: ٩٢ مصنيت خواجه البواسخة شامي ج                                                    | ستا والعلار والحدثين المع الراميم بن سعده في |
| 1.1  | ر مصرفت خواجه ابواحدا بدال حبثي و ،                                                         | مام احد فزالي و اورساع :                     |
| #    | اديماع ، , مصومت خام الويومعت حبثى ره ؛                                                     |                                              |
| 1-4  | ع دريس ١٩٣٠ معزت واج تعلب الدين مودود بي و ١                                                |                                              |
| -11  |                                                                                             | حصزت بینج فخرالدین عراتی سهروردی ره اورسیا . |
| 1.0  |                                                                                             | مصرت شنح ميدالدين ناگوري سروددي ده اور       |
| 4    | ۱ م و حضرت خواجة طب الدين بختياً،                                                           | حربت بنغ سعدى شرازى مرارى اور ساع ،          |
| 1-4  | ع . مستشخ فرويلدين مورفونكر .                                                               | حضرت محفده ومانيال وي مهروددي اورسار         |
| "    | رماع ، ٩٥ سعلان الشائخ حضرت مجور البي:                                                      | تصربت شاه نعمت الشرسروردي ملتاني ره او       |
| 1-2  |                                                                                             | قاددى بزرگان صربت ميال ميرلاموي ص            |
|      |                                                                                             | شاه بخشی دو شاه ابدالمعلل دو کاساع،          |
| 1-1  | مولانا تحقا نوشی کاسماح سندا اور نوانا ، ۹۲<br>۱۹۷۹ ، مولانا کوششد احد گُنگویتی ا در سماح ، | شَائِعُ نَصَّنْ بِنَدِيد ادر ماع :           |
| 1-4  |                                                                                             | حضرت خواجه بزرك خواجه بهاؤالدين فتشبندا      |
| 1Jz  | ع به مولانا تقانوی کا ایک پارسماع سنیا ،                                                    | حنرت خواجه محدمار سانقشندي واورسا            |

|       | to a sum of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in him or you a self the whee.             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 119   | ١١٠ عضرت قاصي حجال الدين سليمان ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مراق كومين الداكمادي ديوبندي كاصاباع مراء. |
| "     | ۱۱۱ اولادامجاد ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سنسالط ادراكاب مان :                       |
| 4     | ۱۱۲ حزت مجنی والدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شركه مكان ،                                |
| 14.   | ا صرت بي بي قرم خاون كي كرامت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زان ،                                      |
| "     | ب ابتدائ تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اخوال :                                    |
| iri   | » مللهٔ طریقیت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الداب ماع ،                                |
| 144 1 | منت<br>الاسلام كى معيت، مجابده وخلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زميب ساع :                                 |
| 14h : | ١١١ حفزت خابر كفينكريه كي خلست ومجابده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منقبتادلياره                               |
|       | منلافت کے لبد ہانسی کوروائگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | د وسراباب                                  |
| 4 1   | مصرت شخ جلال الدين ترزي سع لاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| IPA,  | ١١٥ اجود عن ش أد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آدي كائيدين ،                              |
| 179:  | " صوم داؤدي هوا كرصوم دبراختياركوا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقام گنجشکر رسکے آخذ ،                     |
| "     | " حزت مجفيره كالحاماكي عمّا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مسيلا وليار                                |
|       | الم صربت معلان المشاكع كي شان وشوكت كي الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فوائد الفوائد ،                            |
| IPA   | التبعق ميسيك بناه استغراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خيرالجالسس                                 |
| 119   | ر مراسط المنظر و المن | بواع A .                                   |
| 14.   | ۱۱ چذمعکوسی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سيرالعارفين ، ٧                            |
| 1941  | " ادبح شرلف بين آمد اور جيدً معكوس ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 144:  | ملوة معكوى كاثبوت مديث بنوى س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعالقنباشرنی ،                             |
|       | مِلْمَعُون كِمِعَلَى حَرْبِتُكِيرُولْ فَيَعِلَمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|       | اا دا بيرهزت خوا حرمين الدين اجيري كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اقتباس الانوار ، م                         |
| 1 44  | المارت وصول مس الماري ا | ملئدُنْب ،                                 |
|       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The second con-                            |

| 144 | ٠.            | بحرعلى     | وسلامة كأ      | عذبت بننح الا      | ا و جلموا م | l'esped     | ورواج          | ر مارا<br>مين كاول   | إقلب                  | حزشنولع      |
|-----|---------------|------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| "   | 1             | i          | استعامتن       | عاطين بمبال        | יורם        | وافتحر و    | وصالكاه        | ابدم                 | ب_الاقتا              | محزت قطد     |
| 140 | ,             | بهرا       | نت بيدا        | الغ خال كام        | را ۱۳۹      | ئىڭ دى داقى | اه<br>معرة قدم | الم من كون           | الدر الدر<br>ن ين طبر | شهنشاخيار    |
| 4   | ,             | ركزا       | رنا بھی ناگوا  | عصاپر کھیہ ک       | 124         | ÷           |                | ,                    | لاد                   | ازواج واو    |
| 144 | ,             | -          | ع المؤمنين     | الصلوة معرإ        | 159         |             |                |                      |                       | حزت          |
|     | . 12          |            | يرنظر          | لو <i>ب مح</i> فوظ | "           |             | ,              | الدين گيخ علم        | شاب                   | مصرت شخ      |
| " 1 | عكر كي فيحة   | كأخاجك     | رالدين غرنو    | صرت شخ ب           | 1-          |             | ,              | روسليمان             | بدالدين               | محزستغ       |
| 144 | : 6           | ابمري      | دمت ، آد       | درولتول كحرض       | "           |             | ,              | ه<br>مدين موج درا    | إِنَا عَلَاوُ ا       | حصرت موا     |
| 149 |               | کایت       | بسغث كي ثر     | اكيب مريد بو       | ולי         |             | ينخ ليقوب      | : جعرت               | ظام الدين             | مضرت ثنح أ   |
| " 1 | ر<br>الحالافت | بياليمتوكا | رشك بعائي      | محزت كخبث          | 141         | ,           |                |                      |                       | معرست        |
| . " |               | اددانمسا   | ں کا موصل      | محفرت اقدم         | سائما ا     | : 29 6 5 :  | الم ذكر بور    | ا کی بوں م           | وماتر                 | حزت نده      |
| 14- |               |            |                | مخزت لمطا          |             |             |                | ب                    | ,<br>سرابا            | تيـ          |
| "   | ان ا          | الفكانوا   | بالزيزه        | اورمنان            | 140         |             | 1 4            | الحرك الى الله       | ت ، ح                 | بالحنىكمالار |
| 141 | ركت،          | کے بال کی  | الخفوت يثخ     | ينكى كا ولليند     | 144         |             |                | میں ہوگئی            | ن باری                | سادئ وحت     |
| ".  |               | ک د        | ب اور بھر آ    | يم وندكي طل        | "           |             | دکھتاہے        | اكياطلب              | رن ما                 | قرب کائی     |
| "   | بعدت :        |            |                | شيخ الاسلام        |             |             | ,              | 46                   | 3 320                 | یں حال گج    |
| 147 |               | نىيى ،     | ت درست         | قرسمي              | "           |             | •              | بے صدرت              |                       | _            |
| . " |               | , ;        | لميغر كى تلقيم | خاب یں ڈ           |             |             |                | فبشكر كاخص           |                       |              |
| KW  |               | : 0        | عاح اوررت      | مسجدين             | "           | مفت         | بالمخشخركا     | ت<br>ن مقاما پر کہنہ | كالجندت               | ادلىا إمت    |
| 124 | يفتت ا        | یت مح      | بيت ،طرله      | زكزة اشرك          | 101         |             | شابره          | صنف کا               | نوار کے               | اقتباسالا    |
| . " |               |            | 1 8            | ذوق ٍ سحار         | 104         | 1           |                | (                    | والمندكلة             | بندمقام      |
| 110 |               |            |                | كمالعبدر           |             |             |                | 12                   | لهوتی                 | د مامزورقب   |
| 124 | , (           | بيك        | مين في كوا     | ناذكحاله           | 109         | المات:      | ر<br>یسے چند   | . پانچپولمات         | المجارث               | ينخ الاسلام  |

|      | ١٢٠ حيفتا باب،                                                   | چوتھا باب ، کرانات ،                      |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| r.1  | 149 اذكاروشائل                                                   | مقام عبوديت كي خصوصيات :                  |
| "    | ۱۸۰ فضل دبی                                                      | ایک خلالم حاکم کی اصلات :                 |
| 4    | اما ينتخ كال كي توج                                              | ایک نوجان کا کائب مرنا                    |
| r-0  | ر كيابرخض ولياسترن سكتاب                                         | درلیفول کی گتاخی اور سزا :                |
| *    | ۱۸۲ ولايت كي اضام                                                | آپ پرسانپ کی زیر کا آثرینها               |
| Y-4  | الم و المرافعي و الثبات :                                        | معنون المطان المشائخ بيمي ما نيك إثرنهما. |
| "    | رد ذكراسم ذات ،                                                  | موتر في كاسب في كاست .                    |
| de . | نه د د کرچری و دکرخفی                                            | معزت معنن الفلخ كك لات ،                  |
| 4    | ١٨٧ نقشبندى طريقير :                                             | مصول مجربت كاداقد، منتى دردازه :          |
| 4.4  | الما المالف شد ا                                                 | بينتي درواز الماعي اويشري جواز            |
| 4    | . 19. وكر إس الناس :                                             | منتی دروزه فنائيت فالول كاكرشب            |
| "    | ۱۹۲ شاغل                                                         | بانجوال ماب ، مرام ول ،                   |
| 4    | ۽ شغل سدباي ،                                                    | الماروس ورمات كالمن .                     |
| 4.4  | م 19 مراقبه ذات                                                  | ميح كيمخل ١٩٣٠ شام كيمفل ١                |
| "    | المان الذكار المان الذكار المان اللذكار المان اللذكار المان الله | جنتی در دانه و کا افتیآع                  |
| YIY  | ١٩٨ حضت بالصَّح بادَّة ين ١٩٨                                    | خلوک تم                                   |



مرگذ نیروآنخد ششنه فاشد شق شیت است جبشیهٔ علم دوام



## بيترلفظ ريون

اس كتاب كے مؤلف صفرت قبله كپتان وا مدتجن سيال بيشتى ، صابرى وظلم العالى بيس. جوفرجى طازمت كے بدر مغربي ولكت ن سيحرش اير ميں ميں ممتاز عهدوں برفائز رہ سيچكے بيس آپ سنے بارہ سال اسپ منے محضرت مولانا ستيد محددوتى شا سماحب تُدِسَ بِدُو كى مدرت بيس رہ كرعملى تصوف كوا بنا ياسے يہ آپ ايسے بيروم رشده كى طرف سے صاحب مجاز بيں۔ اور طالبان راج مقيت

كى رمخالى كرفي من الله لقاسط سف آب كونوب وازاست .

آپ نے صفرت مینے وہ کے طفوظات بھی جمع کے ہیں ہو" تربیت العثاق " کے نام سے مفل دوقیہ کراچی کی طرف سے شاق ہو چکے ہیں۔ اس کے علادہ آپ نے مخترت شخ کے جھے کے مالات اور ارکان ج کے باطنی اسراد و رموز پر ایک کتاب تھی ہے جس کا نام " ج دوقی " سے ۔ آپ سنے ایک اور کتاب بھی تھی ہے جس کا نام " مُشاہدة من " سے ۔ اس کتاب میں سے ۔ آپ سنے ایک اور کتاب بھی تھی ہے جس کا نام " مُشاہدة من " سے ۔ اس کتاب میں

سے اللہ اللہ کوشرے وابط کے ساتھ بیان کیا گیاہے ۔ نیزاس کتاب کا ایک باب ان الاتھا کے اللہ کا ایک باب ان الاتھا کے جو اب اللہ کے عفر سم مصنفین اور غیر معتبدین نے اہل اللہ کے مشرب پر کے خیر م

علاده اذی آپ نے کتاب " مرأة الاسرار " اقتباس الافراد " مکتوبات تدوسید "
مقابی الجبال " رمصنف صنیت خاج فلام فریدره ) اور دیگرکتب فاری کے اددو تراجم بھی کئے
ہیں ۔ جوک بت وطباعت کے مراصل کے کررہے ہیں ۔ آپ نے انگریزی زبان میں بھی ایک تاب
ملی ہے ۔ یس کا نام " کا من وطبقہ آف فیشر " " ہے ۔ یہ کتاب عنقریب منظر عام پر آنے والی
ہے ۔ علادہ اذی آپ نے کئی مضاین تحریکتے ہیں ۔ جو مک کفتف رسائل وجرائد میں چپ

> یا رُب چه حیثمه البت محبت که من ازو کیک قطره آب خوردم و دریا گرکستم

> > الله عدا الله ك ففل سے يكتبي طبح موحكي س

## مفرمه مشرب ابل اللركی شاندارفتوحات

(ماضی وعالے میں)

مغربی ممال اور می و مین میں تصوف کی کامیابی: شانداز و تو بی ساتے میں اور مباد کیا اور مباد کیا اور مباد کی دوحانی قرت سے ہیں اور مباد کیا دوحانی قرت سے دنیا میں اسلام کھیلا اسی طرح آ جکل کے الحاد کے زمانے میں بھی تصوف کومغربی محالک مبادی ما میں اور ہور ہی ہے اور لوگ مبکدروس اور میں جمیلا اسی طرح آ جکل کے الحاد کا میابی حاصل ہور ہی ہے اور لوگ اولیار کرام کی کتابیں بڑھ کردھ وادھ امسان مور ہے ہیں اس کی وج یہ ہے کا دلیار کرام کی کتابیں بڑھ کردھ وادھ اسلام ہے اور وہی مسلک ہے الحضرت حتی المند میں المند و محتیباً لِلّله د جو لوگ علیہ و می اس کو تعالیم کے معداق حق تعالیم سے الماندار ہیں ان کوئی تعالیم سے شدید محبت ہے ، کے مصداق حق تعالیم سے الماندار ہیں ان کوئی تعالیم سے شدید محبت ہے ، کے مصداق حق تعالیم سے الماندار ہیں ان کوئی تعالیم سے شدید محبت ہے ، کے مصداق حق تعالیم سے الماندار ہیں ان کوئی تعالیم سے شدید محبت ہے ، کے مصداق حق تعالیم سے الماندار ہیں ان کوئی تعالیم سے شدید محبت ہے ، کے مصداق حق تعالیم سے

www.com/an/an/com

شديدمبت وي أي كرميه و هو معكم أتيما كنم الشرقهار ساته مع بهال بعي تموان مے بصداق حق تعامے کی معیت کا مٹرف وہی آیة کرمیر عنن احتوب السید مون حبل الوديد (ہم انسان سے اس كى شرك سے بھى زيادہ قريب ہيں ، کے مطابق حق تعام سے قرب ووصال وہی أير كرميا يما توسو افتة م وجه الله رجس طرف وكميواللهم اللزج ) كمطابق مرسر حيزمي حق تعالي كحصن وجال كمشاوات أور وي مديث قدسي بي ميسمع وبي يبصر عمطابي والصصفات حي مي فناسب كالمرف وبي صديث اتقواً مِنواً سسةً المُومِن إسته يُسْظِرُ مِسُور الله (موكن كي إلمني بصیرت سے درو کیونکروہ اللہ کے نورسے و کمیصا سے بعنی تمہارے ول کی بات معلوم كريبًا ہے، كے مطابق كشف وكرامات كى دولت، وسى عديث تخلقواباخلاق الله داشرى صفات سے متصف ہوجائ كے مطابق مى تعاسے كى طرف سے تصرفات اوركرا ات كاطرة امتياز سج التحضرت صلى الشعلية وسلم اورسابكرام كوحاصل تصاوليات كرام كوم برزان في من حاصل راج - الخفرت صلى الشعلية ولم ف فرايب ألا لا إِيمَانَ لَكُ مَنُ لَامحبة لَهُ (سنوص كے دل يس محبت نبيل سے اسے ايمان بھی حاصل نہیں ہے) اور پہ کلمات آ ج نے مین مرتبہ و سرائے۔ لہذا اسلام حق تعالیے كے ساتھ شديد محبت كا نام سے- اوراس لحاظ سے اوليار كرام كامسلك بوعشق و محبت، ذوق وشوق اور دات حق مي محريت فدائيت اورجا نبازي كامسلك عین اسلام اوردوح ایمان ہے- ادریمی وج ہے کرزار خشک کے رعکس ادیتے كرام كوشا ندار كاميابي موتى ب اور مورسى ب كيوكر خليق كاننات كا باعث مى عشق ہے می تعالے ایک مدیث قدسی میں فرماتے ہیں کد گنتُ ککن خوا اُمَدَّفِعِياً فأحبك ان أغرك فخلقت المخلق ريين صن وجمال اور كمالات كالخفي خزأ تفاعجهاس بات کی عبت ہوئی کہ مجھ سے محبت کی جائے اور میراعرفان حاصل كيا جاتے اس ليے ميں نے كا ننات كو بداكيا، اس مديث كے لفظ فالحبكيث سے ظاہرہے کرحی تعالے نے عشق و محبّت کی وج سے کا تنات کو پیا فرمایا اور

tana ang kalanda da kalanda kansa

ان اعوک سے طاہرے کمخلیق کی غرض و غایت محصول قرب و معرفت اللی ہے اور اس کا نام تحقوف اور طرفقت ہے کہ خلاف علامتے طوا ہر کے مسلک محصنبوں نے اسلام کی طاہری رسو مات بعنی صوم وصلواۃ پر اکتفا کر ایا ہے اور قرب در معرفت عشق و مبت ، فوق وشوق ، سوز وگدا زکوجور درح اسلام اور جان ایمان ہے خادج از کجت کر دیا ہے ۔ اور تحقوف کے خلاف یہ الزامات لگاتے ہیں کہ دو سرے نام ہب کی روحا سیت کام ہون منت ہے۔

لیکن اب اہل مغرب نے دونوں تعلیمات بعینی اسلامی روحاسیت اور دیگر فراس کی روحاسبت کاخود مقابلر کرلیا ہے اوراسلامی روحاسیت کی فوقیت کے قائل ہوکر دھڑا دھرا مسلمان ہورہے ہیں یسب سے زیادہ حضرت سیدعی ہجویری دامّا کنج بخش لا ہوری فدیس<sup>و</sup> كى كماب كشف المجوب اورمى الدين ابن عربي اورامام غزالى وغزه حضرات صوفيار كرام كى كما بين بره هدر امر كم ويورب مين يوكم سلمان بهور ب بين - سال المالا عين من الجوب كا الري ترجم برهد كر الكتان كے كيد لوگ مسلمان موتے -ان مي سے يك على فائدان كصحيثم وجراغ ووحقيقي بهاتي حصرت شاه شهيدا ملته فريدي رحمة الشدعليه اور حضرت فأوق احمد ملاس شخيس مندوستان آئے اور سارا ملک حجها ننے کے بعد آخر حیدرآباد دان میں حفرت مولاناسید محد زو تی شاہ جینتی گترس سرہ کے ہاتھ رسعیت ہو کر از کارو غل روحانييس مشغول بو گئے اورسلوک تمام کر کے حضرت سنہدالتہ فریدی حمنصب خلافت سے نوازے گئے اورتقر بیا پچیس سال منررشدو مرایت بیتمکن موکر برارور طالبان راویتی کے قلوب کو نور ہوا بیت سے منور کیا ۔اسی طرح مراکو کے ایک ولی المتر حضرت شغ محدابن حبيب شازلي المكروحاني تعليمات سيصمتار موكر يورب اورامر كريك كميْرتعداد لوگ مسلمان موت بيل يحضرت يشخ محدابن صبيت في اين انگلتان ك ایک مرید کوجن کا اسم گرا می شیخ عیدالقادرالصونی سے فلافت بھی عطا فرانی ہے اوراب امر کم یک ایک سو بجایس سفید خاندان مشرف به اصلام بهوکر اپنے مشیخ

www.markadrah.com

صرت شن عبدالقا درالصوفی کے زیر ہوایت امدن کے قریب نادو پر میں کونت بذیر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بچاس ایکوٹ زمین خرید کے نارو پرح میں ایک سلم کالونی قائم کی ہے جس میں دینی مدرسہ اور سجد کے علاوہ انہوں نے تفتو ن کی کتابوں کے گرزی وغیرہ میں تراجم کرنے کے لیے ایک پرلس بھی لگایا ہے جس کا نام دلوان پرلس ہے۔ اس مطبع میں منصور ابن علاج "امام غزالی " محضرت ابن عربی اور دیگر صوفیائے کرام کی کتابوں کے قرحے نشائع کرد ہے ہیں۔

اسی طرح فرانس کے کچد لوگ الجیر بلیکے ایک بزرگ صفرت شخ سید احد علوی کی کے مربد ہوتے ان میں سعے ایک شخص شخ عیسی نے جن کا عیسائی نام شواک مقا خلافت

بھی ماصل کی۔

اللہ تعلی کے فضل وکرم سے یہاں کواجی میں کوئی بیندرہ ہیں نوس الحقافی مغربی ممالک افراقے اور آسٹر ملیا وغیرہ سے آکر ظاہری تعلیم کے علاوہ حضرت شاہ شہید اللہ فرمدی کی خانقاہ میں سوک بھی ہے گررہے ہیں ، حال میں اٹلی کے دو فرمسلم میاں بیوی اجمیر مین اور دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کائی قدس مرہ اور کلیر نئر لفیت سے ہوتے مہوئے پاکپتن تنر لفیت بہنچ اور وہاں سے ایک اور فوسلم آگر مز محمد نعیم کے ساتھ بہاد لیور آئے اور غرب خانہ پر کافی دن مقیم رہنے کے بعد کواچی چلے گئے ۔ اسی طرح صفرت محد ابن جبیب کے دو مرد وہ بھی میاں بیوی تھے گر شتہ جون میں غربی خانہ پر مقیم رہے ۔ اس کے بعد مالیان الا جور ، پاکپتن تشریعت میں اولیا مرکزم کے مزادات پر مقیم رہے ۔ اور اس وطن چلے گئے ہیں ۔ ان کے علاوہ بے شار لوگ یورپ وامر کئی ہیں تھو ت ناب والیس وطن چلے گئے ہیں ۔ ان کے علاوہ بے شار لوگ یورپ وامر کئی ہیں تو ایک سے مثار ٹر ہوکراسلام سے مثر ف ہوئے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک سے مثار ٹر ہوکراسلام سے مثر ف ہوئے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک سے مثار ٹر ہوکراسلام سے مثر ف ہوئے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک علی دو کراس وجو دہیں آجا ہے گی۔

اسی طرح روس اورمین روس اورمین میں وم حاشیت اسلام کانشوق : جیسے دہرید مکوں میں بھی روحاسیت اسلام کے شوق کی ایک لہردوڑ بھی ہے اور نجی نہیں سرکاری تجربہ گاہوں

THE THE STATE OF T

یں ہرکاری ڈاکٹراورسائنسدان اب طاقتور کی روں اور دوسری مشینوں کے ذریعے
انسانی روح کے فوٹو ہے رہے ہیں۔ ادرا نہوں نے روحانی قوت کے وہ کر شمیے
دیکھے ہیں کو عقل دنگ ہے۔ اب وہ روحانی طاقت کے ذریعے ورنی چزوں کو
حرکت دے سکتے ہیں۔ بغیر آلات کے دور کی چیزیں دکھے سکتے ہیں۔ دور کی آواز
سٹ سکتے ہیں اور ٹیل بیعتی ( TELEPA THY ) کے ذریعے دور دواز مقا مات پر
پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ نیز روحانی قوت کے دریعے اب وہ زمین سے دو تین اپنے
ادر ہوا میں معتق ہونے کے قابل بھی ہوگئے ہیں لیکن یہ چیزیں تو حضرات صوفیا ر
پینام میں کرتے اور زبان کو کوئی وقعت و یتے ہیں۔ اسی طرح چین ہیں بھی اسلامی ادوعا
ہور دوحانیت اور عیسائی روحانیت پر ریسر پ کے مرکز قائم کیے جانچکے ہیں۔ اور
ہور دوحانیت اور عیسائی روحانیت پر ریسر پ کے مرکز قائم کیے جانچکے ہیں۔ اور

امرمکی کے فراکھ البرط میں اسلامی کے فراکھ البرط مون (ALBERT MOON) ہوآئی کے باب مانے جاتے ہیں کہ ہم نے آج میں کہ جسم ان کا کہ اسلام کے باب مانے جاتے ہیں کہ ہم نے آج میں کہ جسم ان کہ جسم ان کہ کہ ایک جاب مانے کو اس کے دریعے انسانی قوئی کو اس قدر برط حایا جاسکتا ہے کہ آدی ایک سیکنٹ میں دنیا کا چکر لگا سکتا ہے ۔ ڈواکٹ مون تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے اولیا مرکزام سے اس سے کئی صدیاں پہلے ان کرا مات کا فلوگ ہو جاتے ہیں جھرت مرکزان کی کرا مات کی بدولت وہ ایک کی میں میں ہو چکا ہے اور طے الزمال کی کرا مات کی بدولت وہ ایک کی میں مہان کہ سے کہاں ، پہنچ جاتے ہیں ۔ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ توسب کو یاد ہو گاکہ کس طرح آب نے مدینہ منورہ میں مجد نبوی کے امد کھڑے ہوتے ایران میں نہاؤنگ کے مقام پرلڑ نے والی اسلامی قوج کے کما نظر کو پہارٹ کے پیچھے سے جملیآ ور مہونے کی نیر دی اور شکست سے کیا لیا۔

اسمان برجانا: حضرت يشخ عبدالكريم جيلي اپني كتاب انسان الكامل يس

کھتے ہیں کہ میں پہلے اسمان، دوسرے تیسرے چوشے اور بانخوی آسمان برگیا اور
انبیا علیم السلام سے طاقات کی اور ان سے سوال وجواب کا سلسلے بھی ہوا۔ اسس
کتاب میں انہوں نے سورج، جاند امشتری، مریخ وغیرہ کے زمین سے فاصلے بیان
کتاب میں انہوں نے سورج، جاند امشتری، مریخ وغیرہ کے زمین سے فاصلے بیان
کیے ہیں۔ یہ فاصلے ان فاصلوں کے مطابق ہیں جواج کل سائنس کی ایجا دات سے
علم نخوم کے ما ہرین نے قائم کیے ہیں زیر حضرت شیخ عبد الکریم جیلی نے یہ بھی لکھا ہے
علم نخوم کے ما ہرین نے قائم کیے ہیں زیر حضرت شیخ عبد الکریم جیلی نے یہ بھی لکھا ہے
کہ زمین کا محیط بچیس ہزار میل ہے اور قطراً عظم ہزار میل ہے یہ بیالی تن بھی آج کل کے
اعداد وشار کے مطابق ہے۔

فرانس کے ایک سائنسدان کا انکشاف: ایک کتاب تھی ہے جس کانام

ہے (THE BIBLE THE QURAN AND SCIENCE) اس كتاب ميں انبول نے لكھاہے كر قرآن ميں ہونجليق كائنات كى كيفيت بيان كى كئى ہے وہ سائنس كے نشافات كے مطابق ہے ليكن تورات اور انجيل ميں يربات نہيں ہے۔

روسس کے ایک سائنسدان مروفسیر ایک سائنسدان بروفسیر ایک سائنسدان بروفسیر ایک سائنسدان کا انکشات:

فلاسفرادرمفکر می بین این کتاب سائنیفک رلیجن (SCIENTIFIC RELIGION)

میں مکھا ہے کہ:

" ذہبی کتابوں میں سے صرف قرآن ہی السی کتاب ہے کتب این ذر مب اور سائنس میں میگا نگت یا بی جاتی ہے۔ قرآن عیسای سے چھ سوسال بعد میں دحود میں آیا جس میں مسندر حزیل سائنس کی تمام شاخوں کا بیتر ملتا ہے۔

> ما فوق العادت (METAPHYSICAL SCIENCE) نجوم (ASTRONOMY) فيتركس (PHYSICS) باني آلوجي ( BIOLOGY) علم الارض (GEOLOGY)

anten manfathaln oraș

گین کالوجی (GYNECOLOGY) المیبرائے آلوجی (EMBA YOLOGY) وغیرہ وہ آگے جل کر یکھتے ہیں کہ:
پیلی ٹالوجی (PALEONTOLOGY) وغیرہ وہ آگے جل کر یکھتے ہیں کہ:
"صرفت قرآن ہی کے ذریعے ہم موجدہ دکررکے اہم ترین سوال کاہوا ب
دے سکتے ہیں دہ سوال یہ ہے کہ اب سامنس کے ایجادات کو کس طرح
خالق کا تنات کے قرانین کے تحت لایا جائے تاکر موجودہ دکور کے انتشار
اور سے چینی کا فاتر ہو سکے "

عدما صرکے ایک اگریز ادیب و نفر واکٹر آربری کہتے ہیں کہ: پیچیلی دو ظیم جنگوں سے بنی نوع انسان تنگ آچئی ہے اور اھے۔۔۔ دوما سنت کے طلب گار ہیں۔ ہم یہ جا نناچا ہے ہیں کہ خالق کا تنات کون ہے۔ اس کی کیا ماہیت ہے اس تک کسے رسانی حاصل موسکتی ہے انسان کی زندگی کامقصد کیا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب صوفیا یکے باس موجود ہے اور اب اگر مسلم صوفیار ہمارے ساتھ تعاون کریں توہم بیشنا موجودہ زمانے کی تباہ کاریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں "

www.anakiabah.eve

اگر بادشا ہوں کو علم ہوجائے تو تلواریں ہے کر ہمارے سروں پر اُجائیں گے۔
جنا نج سمھام گنج مشدی " میں ہم ایک المسے وئی کائل کمل اُکل کے حالات اقتلیات اور ملندروحانی منازل و مقابات بیان کر دہے ہیں جن کی بدولست ہزاروں لاکھوں کفار دولات اسلام سے مشرف ہوئے اور سینکر اور ہزاروں نوکش نصیب حضرات ان کی تعلیمات اور روحانی فیوض وبر کا ت سے متنفیض ہوکر واصل بنی ہوئے اور اب بھی ان کی تعلیمات اور روحانی فیوض وبر کات سے متنفیض ہوکر واصل بنی ہوئے اور اب بھی ان کی تعلیمات اور روحانی فیوض وبر کات کی بدولات بنی فرخان مسید عصر حاصر کے انتظار اور بدامنی سے نجات حاصل کر سکتی ہے اور وہ ہتی سلطان العافین مسیدا کی اللہ تعالی خذیل مسیدا کی اللہ تعالی خذیل منہوں نے اپنے شیخ قطب الاقطاب حضرت نواج قطب الدین مختیار کاکی قدس سرہ کے بعد خانوا وہ چشت اہل بہشت کی مسند رہیم کے کور خوا کی اندان ہیں رشد و ہوئیت کی کونور باطن سے باس پاش کرکے لوگوں کے قلوب کونور اسلام سے منور کیا۔

کونور اسلام سے منور کیا۔

ويسة ترصغير سندي ويرسلاسل مثلاي ميرسلاسل مثلاي ميرسلاسل مثلاي ميرسندي المتشارية من ميرسلان المتشارية المتنافقة المت

کے بزرگان دین نے بھی کافی لوگوں کی ہوایت واصلاح میں جھتہ لیائیکن دراصل سے
مل حیثیتوں کا در ایسے اور سلسلہ عالیہ حیثیتہ کو برصغیر میں جوعدیم المثال کامیابی حال ہوئی ہے وہ اسی کا حصہ ہے اس کی وجر سے کو نسبت بیشتہ تعینی شدید نسبت عشقیہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے ۔

" صرت خاج محرمترم حبثى قدس مره بهل بزرگ بين جومندوك ان

www.makinbah.org

آئے اورسلطان محود غزنوی کی فرج کے ساتھ سھالی میں سومنات کے جاد میں سٹر کی ہوئے۔ اور محمود غزنوی کا نشکر آپ ہی کی سپن ہو محاسبت میں بھا یہ محاسبت میں بھا یہ

حفزت مولانا جامی تفی این شهرهٔ افاق کماب نفحات الانس میں اکھا ہے کہ: شھزت خواج الومحد حیثتی تعمود غز توی کے ساتھ اشار و غذبی سے جہاد میں مشر یک ہوئے تھے اور محمود کا اشکر آپ کی بنا ہیں تھا اور وہ آپ کے باطنی تعرف کی وجہ سے کامیاب ہڑا!"

محود غزنوی کے دور کے بعدسلطان محد غوری مندوستان برحملا اور بہوا تو اس کی بشت يناسى حفرت خوام بررگ خوام نوام كان نوام معين الدين صن حشتي اجميري قديم م کے سپرد ہوئی اور آپ نے الخضرت صلی الله علیہ وسلم کے حکم کے مطابق والی مندوستان دائے بیقوراکی راجدهانی اجمیریس اگرسکونت اختیار کرلی حب آب سے فیوض درکات سے کفارکٹرت سے سلان ہونے ملے ورائے سچھوراکی فرج مقابر کے لینے کل آئی۔ لیکن سکست کھائی۔ ایک دفعرجب رائے سیھورانے مضرت اقدس کے غلاماتیاں کو تکلیف دی تواب نے فرمایا کر ہم نے دائے بیتھورا کو زندہ گرفتا رکیا ہے۔ اس کے بعدوہ سلطان محد عوری کے اعقول زندہ گرفتار ہوا اس کی سلطنت کا خاتر ہوگیا اور بصغير مي اسلامي سلطنت قالم موكني اور ملك كي باطني ماك دورمشا تخ حشتيك إيريتي اس کے بعد حصرت توام بزرگ کے فلفار اور ضلفار کے خلفار کے ما تھیں میغر کی سیاست ادر باطنی ۱۹ َمِت کا کام جاری تفاا در نمها میت خوش اسلوبی <u>سیما تخام ما یا</u> داستی کر انگرروں کا دورستروع موااور بہلے بزرگ جبنوں نے انگریزوں کے خلاف علم جهاد ملندكيا يحضرت عاجى الماد الله حهاجر كم حيثني في عقف اس سے يہلے مجا بدين بالأكوك كى جاعت مين معى ايك حيثتي بزرگ تصرت شاه عبرانوسيم ولاستى نمايال جمقته ليت رئي موحفرت عاجى الداد الشرك دادا برعق رجب حاجى الماد الشربهاجر كى كا دۇرختى بوا توان كے خلفارمولانارىشىدا حدگنگوپتى مولانامىر قاسم نانوتوى اورشخ كېد

www.ana/anbab.org

مولانا محودحن صاحرت في سياست مبند مين حصّر ليناشر وع كبيا اس وقت چزيكرم نه روّول اورسلانوں کے مابین سطے یا اتھاک بیلے مل سے انگرزکو کا لناج اسے اس لیے یہ بزرگ مفروع میں انڈین مشین کا محراس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے لیکن بعد میں جب مندوول كى بدد مانتى تابت مركمتى تومولانا اشرت على مقانوى صاحب اورمولانا شيراج عثماني ويتضلم ليك كساته مل كركام كيارجب موالنا شنخ الهند مالماكي قديرس والسية تقالواس دقت كقطب وقمت حفرت مولانا دارث حس كوره جهال المدى جفی کے ساتھ سات دن فلوت میں رہے اور بصغیر کی سیاست و قیادت سے جارج كالين دين عمل مي آيا مولانا وارث مصرح كالعبد ملك كي سياست ان كي خليفر اعظم حضرت مولانا سید محد ذو تی در کے ہاتھ میں آگئی ہو قائد اعظم محمد علی جناح کی باطنی طور ر بشت پناہی کرتے رہے۔ نیزظاہری طور مریحی آب کا قائم اعظم پر بڑا اثر بقا اور وہ ہر كام حفرت شاه صاحب ك اشاره ك مطابق كرتے تھے . محفرت مولانا ذوقی شاہ کے بعد مبند وشان کی سیاست کا چارج آپ کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ شہداللہ فریدی كوملا اوراكب نے تھى مك كى سياست ميں ظاہرى دباطنى طور برح كام كيے ال سے امل نظر بحوبي أكاه بي-

سکساد عالمی حشتیہ کے مشاتخ کے مندرج بالامخفر حالات سے ناظرین برعیاں ہو گیا ہوگا کہ برصغیر سندو پاکستان کے مشاتخ چشدیکا ور شہے اور لفضارتعالیٰ ہمیشہ لہے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ د گر سلاسل نے کوئی کا منہیں کیا یہ ہمارا مطلب ہرگز نہیں ہے ملکر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر برصغیر سند و پاکستان پرمشائخ حیشت کی بالاہی قائم رہی ہے اور سیاست ہیں تھی اُن ہی حضرات کا دخل عمل رہ ہے اور خلق ضالی ہایت و اصلاح کے سلسلہ ہیں جو کا ممانی مشائخ حیشت کو اس ملک ہیں ہوئی ہے کسی دوسرے

سلسل كونهاس بوتى -

لفظ المجنتی الى وجسميريك كر حضرت الواسحاق شامى وجسمير في مدس مره كے وجورسعود كے ساتھ اس سلسله عاليكا

www.mudaiabah.arg

مرکز نصبہ چینت بن گیا جوا فغانسان کے شہر ہرات سے چند کوس کے فاصلے پرسے بھرت ابواسحاق شامی پہلے بزرگ ہیں جن کوشیق کا لقب طلا اور آپ کے بعد اس سلسائنا لیہ کے پانچ جلیل القدرمشا کے چشت ہیں رَہ کر ہواست نفلق کے منصب انجام دینے مہمتے ان حضرات کے اسمارگرا می برہیں:

حفزت نواج ابواحدا بدال حشتي ومحمصزت نواجرا بوقحد محترم حشيق محصرت خواجب نا صرالدین ابو پوسف چیشی ، حصرت خواج قطب الدین مود و دخیشی <sup>او</sup>ا و **رحفرت خواجر ترای برنی** مبياد پيع بيان ديا و چه علي الميام بيان ديا و چه علي الميام المي عین مطابق سے اور اسی دجرسے بے صر کامیاب سے کیونکر محزت انسان کے قلب مي صريت كنت كنزام خفيا أور آية كرار فكف خنت فيه من الدوجي راي في انسان میں ایناروج مجھونکا) کےمطابق عبق اللی کوٹ کوٹ کوکھرا مواہے۔ اسی مناسبت سے حیثی حفرات اکر زرور اگ کے کیوے دیب تن کرتے ہی جو آگ کارنگ مع-ایک دفوحضرت مرزامظرجانجانان سيكسى نے دريافت كياكر سبت فقشيندي اورنسبت حشتیمی کمافرق مے تواب نے فرایاکہ ہماری نسبت یعنی نقشبندی نسیت كانشه افيون كى ينك كى طرح سب اورحشيتيوں كانشر شراب كانشه م يحس مي جش و خروش اور دلوله بهد أتخضرت صلى المتزعلية وسلم اوصحابه كمرام حنى بهي بيي شديد عشفتيه سبت مقى اورقرأن اس برشا برسا برساقي باره كم متروع مي المترتعالي واتع بي رواذ استبعث اما استال الى السوسول ديني جب صحابر كمام آيات قرآن سنتے ہیں توان کی المحصول میں انسوول کاطوفان امٹرا تاہیے اس وجسے کران کو ایسے رک کی معرفت اور مشاہرہ حاصل ہے) نیز الله تعالیے فرملتے ہیں والذہیت منوات محبالله (مون ده اوگ بن موشدت سے الله كے ساتھ محبت كرتے ہیں مِشَا تُخ بیشتیہ کی میری شدید عشقیہ نسبت سے کرحس کی بدولت ان میں سے اکثر مقام محبوبيت برفائز بوسخ بس بحفرت بنده نواز سير محد كسيودراز فأتمرنصوت

www.makhibah.aux

میں فرماتے ہیں کہ اگر ابن عربی میرے وقت میں ہوتے تومیک ان کوالیے مقام رہے جاتا کہ وہ یہ تاہم کا لیے مقام رہے جاتا کہ وہ یہ تاہم کی الدین ابن عربی جن کو دنیا نے شخ اکبر کا لقب دیا ہے ۔ ان محمقعلی سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ کا یہ نمیال ہے تو اکابرین کا مقام کیا ہوگا۔ ناطرین خود اندازہ لگا سکتے ہیں ۔

اکبی **آب**ود خورکشیده مای چراغ چشتیاں را روشنائی

اگمئتی سراسربادگیرد چراغ چنتیاں سرگزسٹ ز

ac

### باب اوّل

#### مفالفين كاعتراضات وجوابات

اولیائے کرام کامسلاک تصوف روح اسلام اور جائی اور خی تسمیمائی اور فروی تسمیمائی افسوس ہے کو ہوادے کرام سے کرمفاد پرستوں اور کی فیم لوگوں نے نہایت ہی عولی اور فروی قسم میمائی کو ہوادے کرام سے محمد میں تفریق بیدا کروی ہے اور اولیائے کرام سے میمن در شویت ہے محمن در بھی کروی اسلام اور جانی نفر لیست ہے محمن در بھی مالیا کی مسجد مبنا نے اور جیند لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے اور جامل باطل خلا تعلیا ہے این مالی کرنے کی خاط معن میں میں ہوئی ہے کہ در در اللی مالی مالی خلا تعلیا ہے فضل وکرم سے دین جی کو السی عظیم المتان کا میابی حاصل ہوئی ہے کہ در در در اللیا کے ہم اسلام کھیلا ہی اولیائے کرام کی جان پرور دوحانی تعلمات سے اور باطل دنیا کے ہم اسلامی طالب میں تا تو سے کی صدا کر بیت اہل طریقت کی ہے اور سے کر دنیا میں اسلام کھیلا ہی اولیائے کرام کی جان پرور دوحانی تعلمات سے اس دج سے کر دنیا میں اسلام کھیلا ہی اولیائے کرام کی جان پرور دوحانی تعلمات سے اور سادہ لوے مسلانوں کو گراہ کرنے اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے میں الن گوں کو مجتموری اور سلانوں کو گراہ کرنے اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے میں الن گوں کو مجتموری اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے میں الن گوں کو مجتموری اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے میں الن گوں کو مجتموری اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے میں الن گوں کو مجتموری

mmanaakaalaah eng

بہت کامیابی عاصل ہوئی ہے۔ اس سے بیش نظراور سلانوں بین کیمبتی اوراتفاق پیلا کرنے کی خاطراس کتاب میں ہم ان کے بود سے اعتراضات اور نا جائز الزامات کے جوابات بیش کریں گئے ،اکر حقیقت ہشکارا ہو جائے اور خلق فدا کوان محبوب بیشواو کی صبح تعلیمات جو در حقیقت عین اسلام ہیں ، سامنے اُجائیں اور ان پر عمل کر کے خلق فدا کو قدا تعالیٰے کا قرب وصال اور عرفیت حاصل ہو جو غایت اسلام ہے۔

تعتوف ربه وك يه اعتراض كرته بي كر الخفرية صلى الشعليم تصوّف براعتراض : والدوسلم أورض المرام كية زماني من تصوف كاكوني وجرد منهي تفا اس يعيد يغير اسلامي سعديول اتنامهي نهير سمحق كرا تخضرت صلى الله عليه وسلم ا ورصحابه كرام كه زمانه مي توعم تفسير علم حديث علم فقه ، علم معانى علم بيان ادر على صرف كو كا بهى كو في نام نبيل تقا مكرية تمام علوم بعدي تالبعين اورنت عير تالبعين وغيره كے زمانے میں مزنب و مردون موسے میں توكيا بيعلوم بھی غيراسلامی ہیں ہات يہ ہے كہ الخضرت صلى الشرعلى عليه وسلم اورخلفائي راشدين كحفرما نبصيس تمام حضرات جهاديم مفترو مقے اور ان علوم وفنون کو باقاعدہ علوم کی صورت میں مرتب کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ نیکن چونکم قرآن دحدیث میں تصوف اورط لقیت سمیت ان تمام علوم کے محم موجود تصے بعد میں حب مسلانوں کو جہاد سے فراعت حاصل مونی تو مختلف طبا تع اور مختلف استعداد کے لوگوں نے اپنی طبیعت اوراپنی قابلیت کے مختلف علوم وفنون کی طرف توج کی اوران کے قواعد وضوالط مقرر کر کے باقا عدہ علوم کی شکل میں مرتب کیا بینا کچ جن حزات نے قرآن مجیدی تشریح میں زور مگایا وہ مفسرین کے نام سیمنتهور موتے۔ جنبوں نے علم صدیث مرتب کیا محدث کہلائے جن صرات نے فقر کے سائل کی طرف توج کی دہ فقر سے نام سے شہور موتے -اورجن حضرات نے دو ھانیت لعبی قرب لی اللہ ادرمونت می طوت توج کی وہ اولیار اور عارفین کے نام مصیمشہور مو گئے ۔ لیکن اس كالطلب ينبيل كم ج حضرات ايك علم كوس كر بليط كف - وه دو مرعلوم سے ناواقعن عظے - ہرگر بنیں مطلب سے کرا گرم ان کو کمال صرف ایک علم می طال

THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

ہوا یجس کی وج سے ان کوشہرت حاصل ہو ئی۔ نیکن سلمان ہونے کی حیثیت سے وہ تمام اسلامی علوم اور عقائد ومسائل سے بخوبی واقعت تقعے۔

جن حفرات نے روحانیت بعنی ذرب و معرفت ہیں الفظ تصوف کی اور مجاہرات کیے اور حون الفظ تصوف کی وحید معرف کے اور حون کے اور حون کی اون کی کی اس کے اور حون کی اون کی کی کا میں کا اون کی کی کا میں کا اون کی کی کا میں کا معنی کی کو تصوف کا نام دیا گیا بعض کا خیال ہے کا نفظ صف سے نظام میں کی صفائی یا ترکی نفس بعض کے نزدیک تصوف نفظ صفر سے نکلا ہے بچاکہ جاب ایک صفائی یا ترکی نفس بعض کے نزدیک تصوف نفظ صفر سے نکلا ہے بچاکہ جاب لیاس صفری تارک الدنیا سے اور اذکار ومشاغل میں ہم تن محروف رہنے تھے۔ اس لیاس مسلک کو افقیار کرنے والے عمو فی کے نام سے مشہور ہوگئے ۔

اب برجو حدیث بالا من عرض و عاییت :

اب برجو حدیث بالا من حکم ہے کرتم اللہ تعالیٰ اسلام کی غرض و عاییت :

اسلام کی غرض و عاییت :

مواوراگر دکھیے نہیں سکتے تو یہ خیال کر وکروہ تمہیں دکھیے رہا ہے ۔ یہ حکم عام ہے ۔ اور ہر سخص کے لیے ہے ۔ اس سے کوئی مسلمان تنتنی نہیں ہے ۔ یہ حدیث تعوف کی جان اور طرفقت کی روح ہے اور اسلام کی غرض و غابیت ہے لیے تی قرب المہٰی کا وہ در ترجیم نصیب ہوجائے کہ انسان کو رومیت باری تعالیٰ اور مشاہدہ حق حاصل ہوجائے اور سے مین روحانی بھیرت سے ہوتا ہے نکر ظاہری اسلامی سے موتا ہے نکر ظاہری اسلامی کی مسلم میں سے موتا ہے نکر ظاہری اسلامی سے موتا ہے نکر ظاہری اسلامی سے موتا ہے نکر ظاہری اسلامی سے موتا ہے نکر خاہری سے موتا ہے نکر خاہری اسلامی سے موتا ہے نکر خاہری سے موتا ہے نکر نکر سے موتا ہے نکر خاہری سے موتا ہے نکر نکر نکر سے موتا ہے نکر نکر سے موتا ہے نکر نکر سے موتا ہے نکر سے نکر سے موتا ہے نکر سے موتا ہے نکر سے موتا ہے نکر سے موتا ہے نکر

www.maldhiadh.org

کیونکرظاہری کصیں محدود ہیں اور زات لا محدود کامشاہرہ نہیں کرسکتیں اور باطنی کھیں لامحدود ہیں اور ذائع محدود کا ادراک ان کوسب استعداد ہوجا تہے۔ قرآن جیم اورافات م مغربیت میں اس قسم کے احکام بے شارہیں جن میں المٹر تعلیے کے قرب و معرفت کے بلند سے بندم اتب کی طرف اتبارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً اللہ تعلیے فراتے ہیں۔

وفي انفسكم افلا شصرون ط

وه تمادے اندرہے (اندر)کیوں بنیں دکھتے۔
ایر فرایا عن احتوب الید من حبل الودید

ممانسان سے اس کی رگر جان سے بھی زادہ قریب ہیں۔

نيزفرايا وهومعكم اينماكنتمط

الشرتعاف تمهار استقرب تم جهال هي جاد

نزفرايا المنمات وفشم قأجهه اللهط

جس طرت دعمواللهي اللهب

اسطرے احادیث نبوی میں قرب و معرفت کے بلند مقامات کی طرف راہنا تی گئی تے ہے۔ بخاری مخرفیت میں ایک تعدیث قدمی میں اللہ تعلیا خواتے ہیں۔

مجب میرا بندہ نوافل دلعییٰ زائدعبا دت) کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں قریب ہوجا تا ہوں۔ یہاں تک کرمیں اس کی کھیں بن جاتا ہوں اور محصر سے کہھا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور و

میسے سنتا ہے۔ اس کے اقد بن جاتا ہوں اور مجم سے برطاتا ہے۔

میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے بات کر تاہے ''

اس مدسیت کواولیائے کرام مدسیت قرب نوافل کہتے ہیں اوراس میں فنافی لصفاً کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور مقام آ باہے۔ کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں فنا ہونا-اس کے بعد ایک اور مقام آ باہے۔ بس مقام کوصو قیلئے کرام قرب فرائق

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان کا قلب بھی تعالیٰ کا عرس ہے ایک اور حدث کے ذریعے تعالیٰ کا عرس ہے ایک اور حدث کے ذریعے تعالیٰ نے مسلا نوں کو مطلع فرایا ہے کہ:

ادست عدضی و السمائی و لکی دست قلب عبدی الرسون میں اپنے اسکان میں اپنے اسکان میں اپنے اسکان میں اپنے اسکان میں اسکان موں میں اسکان موں ساسکتا ہوں اس سے طاہر ہے کہ قلب مومن کس قدر وسیع ہے جس میں ذات لا محدود سماسکتی ہے۔ جب بی تعالیٰ قلب مومن میں لاز مالا محدود ہونا جا جیے۔ ہونا جا جیے۔ ہونا جا جیے۔

ایک حدیث میں اس تخفرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بی پیچیے کی طرف بھی اسی طرح دکھیتا ہوں حس طرح آگے کی طرف ۔

ايك مديث مي الخفرت صلى الشعكيد وسلم نے فرمايا:

الصلؤة معواج المومنين، نمازمومن كي معراج م

ادر معراج سے مراد ہی قرب کا مقام ہے جو ا کفرت صلی اللہ علیہ والم کوشب معراج ماصل ہوا نیز ا کفرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :

إتقوا احتواست المؤمن آبسته ينظوب ورالله

موس کے وربصیرت سے ڈر وکیونکر دہ اللہ کے فورسے دیجھاہے۔

ان تمام آیات اوراً حادیث سے صاف ظاہر ہے کرمومن کے لیے قرب لی اللہ اور مورث کے لیے قرب لی اللہ اور مورث کے لیے قرب لی اللہ اور مورت ہی کا مصول حروری ہے اور اسلام کی غرض وغایت مجی بھی ہے۔ لیکن افسوس سدافسوس ہے کہ مخالفین نہ خود یہ مقامات حاصل کرنے کی کوششن کرتے ہیں اور نہ ہوارا کرتے ہیں کہ کوئی اور حاصل کرے اور ہروقت مخالفت پر سی کر کوئی اور حاصل کرے اور ہروقت مخالفت پر سی کر کوئی اور حاصل کرے اور ہروقت مخالفت پر سی کر کوئی اور حاصل کرے مقصد اور اس کی غرض و غایت سے بیں۔ اس سے تور معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مقصد اور اس کی غرض و غایت سے بی

waxa makaabah ang

وك بيبره إلى . نيكن وعوه يه ب كرمرف بم مي مسلمان بي - باقى سب كافراورمشرك ہیں۔ لیکن خالی دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ اِن لوگوں کوچا سے کر پہلے اپنے آپ کو مطسط كري كرواقعي مسلمان بي اورسلان كى شان وسى بعي جواحاديث بالايس بیان ہو کی ہے بعنی مومن وات وصفات میں فنا ہوجانے کے لعدی تعالی كى آئكموں سے دميعتا ہے۔ حق تعالىٰ كے كانوں سے سنتا ہے اورسے كام اس كى قدرت سے كرتا ہے اورىمى وہ مرتبہ جا لى بہنے كروه كشف وكرامات كى دو سے الامال ہوتا ہے۔ لہذاعلمائے ظاہر کے لیے ج شیدے مقرب وحیکا ہے وہ یہ ہے كرايني كيفيت كاحاتره ليس كراياب دوامت ان كونفيب سعياً تنبي را مرتبي ب اورلقیناً نہیں ہے توخود فریبی سے کل کرسچانی کے میدان میں ایس اوران پاک اورمقدس ستيول براعتراص كرف سے برمير كري جن كوي تعالى فيد دولت عطا فرانی ہے۔ لیکن ظمیر ہے کرحب ان کوکشف وکرامات سے حصول کے لیے کہا جاتا ہے تر فرا مواب دیتے ہیں کر کشف و کرامات کے سادے قصامی گھڑت ہیں ، مجلا صحابہ كرام كواس قىم ك كشف وكرامات كيون نى بوت سق كس قدر ب باكى ب- يولاگ جانت ہیں کرورٹ کی کما ہیں الخضرت صلی الشعلیہ وسلم محمعجزات اورصحار کرام کے کشف و کرامات سے بھری پڑی ہیں ملین جب ہم اولیائے کرام کی کرامات کاذ کرکرتے بن وسب كيم جانع برت يوك اعتراص كرت بن ويندك مولانا المرف على صا تفاذي في ايك كماب جال الوليار يس صحار ام كي كشف وكرامات كي كر ت سے واقعات بیان کھیں۔ اس کاب کے سفر ۸۸ پر اکھا ہے ، ایک مرتر محفرت او کرصدی است کر رتین مهان آئے ۔ لیکن کھانا تھو تقا عرجى البول في سرموركا ناكما يا جوكانا في را - دواس سے زیادہ تقاج پیلے موجد د تقامیر واقع سے بخاری اور میح مسلمی درج ہے

www.malanbah.org

ایک صدیث میں آیا ہے کو حضرت ابوالدر در رضی الشر تعافے عند ، اور

حضرت سلمان فارسى أيب بياي ميس كهانا كهار بص تقدكم بيالم اور غذا

في تبيع يرهنا مروع كرويا-

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حفرت او عبر ان بی جار جب رات کو آ کھزت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر بنی حارثہ کی طرف گئے آورات اندھیری محقی اور بارش بھی محتی- اس وقت ان کی لا بھی چراغ کی طرح روشن ہوگئی اور وہ آسانی سے گھر پہنچ گئے۔

روایت ہے کر ایک شخص نے حضرت امام حسن شکے قرکے قریب پیشاب کیا تووہ مجنون ہوگیا اور کتے کی طرح بھو تکنے لگا ، بھر حبب مرگیا تواس کی قرسے وہی بھو تکنے کی اواز آتی تھی۔

بيه قى ميں يہ مکھا ہے كہ فاطم محرّا عدفے جب محرّت امير حرّه الى قرر چا كرانسلام عليكم كميا تو دعليكم السلام كا جاب الا

بخاری شرافین میں ایک حدیث آئی ہے بھی میں مصرت امر مرزہ نبان کرتے ہیں کہ ایک دفوہم لوگ آنخفزت علی الشعلیہ وسلم کے ساتھ سفر میں مشر کیا عقے اور اندھیری رات تھی ۔ اس وقت میری انگلیاں روش ہو گئیں جن کی روشنی میں سب لوگوں نے سواریاں ایک جگر پر جمع کرلیں اور میری انگلیاں برابر حکبتی رہیں ۔ اور میری انگلیاں برابر حکبتی رہیں ۔

بہتی میں ایک حدمیث ہے کہ ایک مرتب مضرت فالدین ولید کوکسی فیطورا یا کہ فلاں شخص کے پاس زمرہے ۔خیال رکھنا بھزت اقدس نے اس سے زمرے کر کھالی اور کچھا ٹرنہ ہوا۔

بخاری اورسم المرافيد مي صفرت سعدبن انی د قاص کی کرامات کرت سع بيان کی گئی بي - اس طرح محفرت سعد بن ربيع رفق محفرت سعد بن عباده من محفرت سعدبن معاذر محفرت سعيد بن زيرم محفرت المان فارسی محفرت عاصم بن شايرم محفرت عامر بن دنيره محفرت عبادب بشرخ محفرت عباس محفرت عبد المله محبق من محفرت عبد المله بن جاراً،

ns meanaleanach ane

حزت عبدالله بن عرف حفرت عبدالله بن زبرخ ، حفرت عبيده بن حارث أن مخرت عبيده بن حارث أن مخرت عبيده بن حارث أن مخرت على في مخرات كى بدي شار كرا آات كم آب ندكورس بيان كى كم بي -

صحابرم سے کم کشف کرامات طام مونے کی وجہات: ہے کہ بعدیا نے ولنداوليار كرام كى نسبت حفرات صحاب سے كشف وكرامات كاظهوركم بواسے -اس كى دو وجوات ہیں۔ایک وج یہ سے کر کرامات کی خرورت واں ہوتی ہے جہاں ایمان کمزورمو ي كم صحاب كرام حصرت دسول مقبول صلى السِّر عليه وسلم ك ترسيت يافته عظ - اورا يمان ان كا نہایت بخت تھا۔ان کوکشف و کراہات دیکھنے اور دکھانے کی ضرورت بہیں ہوتی تھی۔ دوسرى وجريب ككشف وكرامات كاتعلق عامصفات اورعالم ارواح اورعالم مثال سے ہے بی کرصحاب کرام عالم ملوت عالم ارواح اورعالم صفات سے گزر کر وات احدث من منا مو چکے تقے ران سے کشف و کرامات کا فہور زیادہ نہیں ہوتا تقاراسی طرح بعد میں ہنے والے اولیار کرام اور مثا نخ عظام جو مقام احدیث اور ذات لا تعین میں گم مو چکے تھے ان سے کشف وکرامات کاظہور کم ہوار اولیا رکوام فرملتے ہیں ککشف وکرامات كاظهوركم درج كے بررگان سے موتاہے جوں عوں آدمی وات عق میں ترقی كرتا ہے ۔ كشف وكرامات كاظهوركم موتا عاماب يميري وهربيب ككشف وكرامات كفطهوس مدارج كم الحقة بي مشخ على الدين ابن عربي فراتي بي كرجب سے محصمعلوم مواہد كرامات كفهورسه مراتب يسكى واقع موتى بعة توجه افسوس مواسه كركاشي كشف وكرامات كيطرت زماده توجه نركرنار

اقسم محامات : اورمولا کے درمیان حائل ہوتے ہیں- ان کی تین اقسام میان فرائی ہیں - اقل حجا بات ظلمانی موصفیت بعبیٰ گناموں سے بیدا ہوتے ہیں -دوم حجابات نورانی موکشف وکرا اس کی وجسے پیدا ہوتے ہیں۔ سوم حجابات کمینی

www.warakenbah.com

ہواس لذّت کی وجسے بندہ اور مولا کے درمیان مائل ہو جلتے ہیں جسالکیں کو قرب حق تعلیٰ لیا ہو جلتے ہیں جسالکیں کو قرب حق تعلیٰ لیا جا سے مراقبات فنا میں کو شاں رہتا ہے توحی تعالیٰ یہ بات لیند مہیں فرماتے اور ورہی محبوب ہوجا تا ہے ۔ لیکن جو بلند ہمت عشاق لذت کی خاطر نہیں ، فالصتاً ذات باری تعالیٰ کی خاطر ریاضت کرتے ہیں ان کے بیے وہ لذت جاب نہیں بن سمتی ۔ اب بجر کو صحابہ کوام کا مقابہ کوام کی است میں کا کھرت میں کی مسلک و شرب بھی بعینہ وہی ہے جو صحابہ کوام کا مقابہ کوام نے بھی است میں کھرت میں کا مسلک و مشرب بھی بعینہ وہی ہے جو صحابہ کوام کا مقابہ کوام نے بھی است میں کھرت کی کھرت میں کھرت کی کھرت میں کھرت کے کھرت میں کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھر

اتباع نبوی کے قسام : فلامری دومراا تباع باطنی آکفرے میں ایک تباع اتباع نبوی کے قسام : فلامری دومراا تباع باطنی آکفرے صلی الشطیر قطم

کاظاہراتباع یہ ہے کر حس طرح آپ نما زراجھتے تھے۔روزہ رکھتے تھے۔ دومرے کام کرتے تھے۔اسی طرح کیا جائے۔

باطنی اتباع یہ ہے۔ آنخفرت علی النه علیہ قلم کوسی تعلیا کے ساتھ عشق و مجت اور قرب و معرفت کا جو تعلق تفارا مت کے لیے بھی اس کا حصول خروری ہے بخال پچر صحابہ کرام اورا ولیا پسلف نے اتباع نبوی کی دو نوں اقسام برعمل کیا اور ذات سی سے قرب و معرفت اور وصال سے مشرف ہوئے۔ اس کے برعکس علمائے ظوام نے حرف اتباع ظاہری کو سے لیا ہے۔ اور باطنی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے نمان کو کشف وکرامات کی دو لمت سے حصد ملا۔ ند قرب و معرفت سے۔ عارف رومی فر ما گئے ہیں کرے

قال را بگذار و مردِ عال شو سپیش مرد کاملے یا مال شو دزبانی جمع خرب کوترک کر وا در حال بعین فنا فی الله کے حصول کی کوشش کرواور یہ بات صرف مشائخ عظام کے قدموں کی فاک بننے کے تعد حاصل ہوتی ہے)

www.unakadoalo.oog

سین مشائخ کے قدموں کی خاک بننا تو در کنار یہ لوگ مشائخ عظام کو حقارت کی گئے سے دیکھتے ہیں اور ان برطرح طرح کے الزامات عامد کرتے ہیں۔ حالانکہ حی تعلیا نے ایک حدیث کے ذریعے ان کو خردار کیا ہے۔

مر و میرے ولی کے ساتھ گستاخی اور ہے اوبی سے بیش آ آہے۔ وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر ماہے "

تصرّف کے علاوہ مخالفین عرس پر بھی یہ اعتراض کرتے عرس پر بھی یہ اعتراض کرتے میں کہ یہ برعت ہے۔ اس کی استراض کے اس کا جواب یہ ہے۔ عرس برعت نہیں ملکہ اسس محرس کی استراک ہے۔ عرس برعت نہیں ملکہ اسس محدیث سے وجود میں آیا ہے جس میں الشر تعالیے اپنے مخلص بندہ کو وصال کے وقت فراتے ہیں:

"نُسُدُ كَمَسُوهِ فَ العدوس" ( يعنى ابتم سوجاة أرام سے دولے كى نيند)

اس مدیث سے یہ بھی تا بت ہواکہ اولیا کرام کی رصلت کا وقت ان کے بی تعالیٰ سے وصالی کا وقت ہے ۔ جیسے دولها کا دلہن سے یا عاشق کا معشوق سے ملنے کا وقت یہی دھ یہ ہوتا ہے ۔ جیسے دولها کا دلہن سے یا عاشق کا معشوق سے ملنے کا وقت یہی دھ یہ ہے کہ اہل اللہ کے وصال کے وقت ان بریق تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور انوار وبرکات سے وہ لوگ بھی نوازے جاتے ہیں جو ان کے یا س ہوتے ہیں ۔ اور عالم بالا کی ایک رسم وہ لوگ بھی نوازے جاتے ہیں جو ان کے یا س ہوتے ہیں ۔ اور عالم بالا می ایک رسم یہ بھی ہے کہ جب سال کے بعد وہی وصال کا دن آ تا ہے تو عالم بالا میں یہ اور موبرکات کی یہ بھی طرح منایا جاتا ہے اور اولیا رکوام پر اسی طرح نزول دھت اور انوار وبرکات کی بارش ہوتی ہے۔ اور ما نوار وبرکات کی اور شرحاجی اور اولیا رکوام اسی طرح نزول دھت اور اور کا ہے ہیں کہ منکر کھر آتے ہیں اور مقبولان الہٰی سے استر دہا ہم کی تعالیٰ اور مقبولان الہٰی سے کہتے ہیں خدمت و اس مورائے ہے۔ اس جو رائے ہے۔ کہتے ہیں خدمت اور کوئی شخص اس دن کا نویال دیکھ عرس کرے تو کون ساگنا اسی سے مانو ذہے اور کوئی شخص اس دن کا نویال دیکھ عرس کرے تو کون ساگنا اسی سے مانو ذہے اور کوئی شخص اس دن کا نویال دیکھ عرس کرے تو کون ساگنا اسی سے مانو ذہے اور کوئی شخص اس دن کا نویال دیکھ عرس کرے تو کون ساگنا اسی سے مانو ذہے اور کوئی شخص اس دن کا نویال دیکھ عرس کرے تو کون ساگنا اسی سے مانو ذرہے اور کوئی شخص اس دن کا نویال دیکھ عرس کرے تو کون ساگنا ا

www.mabiiibidh.awg

لازم أناب.

باقی رہ بیسوال کہ انحفرت صلی النزهلیہ وسلیہ وصحابہ کرام بھی عرس مناتے تھے، یا مہیں جواس کا جواب یہ ہے کر جس عارات انخفرت صلی النڈ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عجابس اورتقاریب واجتماعات کی وہ صورت نرحتی جو احجل کی تقاریب کی ہے۔مثلاً اس زمانے میں دشامیا نے مگتے ستھے۔ د فرش لگائے جاتے تھے۔ د میز کرسی زلا و دسپیکر ہوتے تھے۔ ناخباروں اور رسالوں میں ان کا چرحا ہوٹا تھا۔ شاپوسطر تقسم ہوتے تھے۔ زدعوت الصحاري كيع مات تق ليكن اجتماعات حرور موت عظ - اور مهادى زمانے کے اجتماعات سے بھی زیادہ بڑے اور زیادہ مورثر ہوتے مقے -اسی طرح اس زمانے بی بھی صحابہ قبروں کی زیادت کے بیے جاتے مقے، فاتح ر صفتھ سلام كرتے تھے ان كے يق ميں دعا ملكتے تھے۔ مثلاً الخفرت مسلى الشرعليه وسلم صحابر كرام کے ساتھ سرسال شہدائے احد کے مزار ات براسی یوم رشہادت کے دن تشرلین ب جاتے تھے۔السلام علیکم کہتے تھے ان کے حق میں دعا فرماتے تھے۔اوران سیے باطنی راہ ورسم بھی قائم رکھتے تھے۔اسی طرح آ مخضرت صلی الشعليہ وسلم کے وصال ع بعدصی ابرام اوض اقدس برکٹرت سے حاضر ہوتے۔ اور درود وسلام بین کرتے تھے بنائخ غرمقلدول كى حكومت كے باو حجردات كك الخضرت صلى الله عليه وسلم كے روضة اقدس بريمي دستورهاري سے اب چرنكر حدسيث كى روسے اوليار كرام حضورني عليصارة والسلام تخصیح وارث ہیں۔ اس میصان کے مزارات بر بھی ہروقت عام طور براور وصال کے دن فاص طور برنز ول رحمت اور انوار وبر کات کی بارش ہوتی ہے اور جو ستخص وال حاصر بوتا ہے اس بر معی مصیفے براحاتے ہیں اور شش کے لیے قراحت سی کاایک قطرہ بھی کافی ہے۔

بعض لوگ عرس کی مخالفت می اور وج: بیش کرتے ہیں کہ آنخفرت میں الله عليه والم غرس کی مخالفت کی اور وج: بیش کرتے ہیں کہ آنخفرت میں الله عليه والم نے فرایا ہے کہ میری قر کوعیگان بنا ؤ۔ دوسری عدیث میں ہے:

outposeemeleinkenle oorg

كرميرى قركوسجده كاه ذبناة ليكن بم وكحب كسى بزرك كاعرس مناقي وكيل قاشك فاطر ياسجده كاه بنانى فاطرنبي الرات بكديهم وصال عمفيض وبركات ك علادہ اور فوائد میں مدنظر ہوتے ہیں مثلاً عرس کے موقع برقام بریجاتی مع موتے! ولیار کم تشرلف القربي اوران كى زيارت سے وگ متفيض موتے إي - نتے وگوں كومجيت کاموقع مل جاتا ہے۔ پرانے لوگ ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں۔ عرسوں پر مخالفین باعر جن مجى كرتے ہيں كروبال نئے دوكان لگ جلتے ہيں۔ بازاريں بن جاتى ہي كھيل تماشے ہوتے ہیں اور خرم رع امور واقع ہوجاتے ہیں۔ یکس قدرسادہ اوی اور کم عقلی کا بو جے-اگرے دوكان دگانا وربازاري قائم ہوناگناه بين تويير تمام شهرول مين كان اورمازاربندكر دين عامين - المبت كهيل تماش براعتراض بوسكتاب يكن يكهيل تماشے توان شرول میں یا بستیوں میں بھی کثرت سے ہوتے رہتے ہیں ، جال یہ وگ خودرہتے ہیں۔ کیا کھیل تماشوں کی وج سے انہوں نے ال شہروں میں رہنا چھوڑ دماسے ؛ ان کے شہروں می کھیل تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ بھی نمازروزہ وغیرہ میں معروف سہتے ہیں۔ اسی طرح جس شہر میں عرس منایا جارہا ہے۔ وہاں نئے ازار وغیره اس یسے مگ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی خور دونوش وغیرہ کی ضرور یا ت پوری ہو سكيس - اكركونى سخف روبر كمانے كى غرض سے دہال كھيل تماشے كا انتظام كرماہے تواس كاكناه اسع بوكا-آب كھيل تماشے كى طرف دجائيں -كون آپ كوجبوركرتا ہے۔ اگر کھیل تماشے بند کرانے کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو سیلے ان شہروں ہیں بند كيون بنيس كرات، جال يكهيل تماسط متنقل طراقي يرمورب بي عرسول ميس تو عارصنی ہوتے ہیں۔

بعض لوگ مزار پرجانے منے کرتے ہیں اور کہتے منے کرتے ہیں اور کہتے میارت قبور پراعتراض : ہیں کریر بڑک ہے حالانکہ حدیث کی کما بوں میں کر ت سے ایسی احادیث موجود ہیں جن میں صفور دسول فعاصلی الله علیہ وسلم سنے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کی تاکید فرمانی ہے۔ نیز اہلِ قبور کو سلام کرنے اس کے لیے

www.malkinbule.ass

دعاخیرانگفے اور ان سے مدومانگفے کے متعلق بھی احادیث میں تاکید کی گئی ہے مصرت مولانا شخ عبدالحق محدث دملوی مشکواہ مشرایف کی مشرح میں زیارت قبور کے باب میں فرماتے ہیں کہ:

· زيارت قبورستحب است بالفاق زيراكرسبب رقت قلب و مذكرة موت و بوسیدگی استخوان و فناسنے دنیا است - وجزا س از فواید وعمده درا<mark>ں دعاً خیراموات را و</mark> استغفار مرائ البثال وبابي دار دمشره است سنست الخضرت صلى الشعلير وسلم كربيقيع مع دفت وبرابل آل استغفاد مع كر ديرات ايشال واما استعدا دبابل قبور درغير نبي صلى الشرعليروسلم ماغيرانبيا عليهم المسلام منكر شده اندأ نرابسيار سه از فقهام كومين نيست زمارت محر برائے دعائے موتی استعفار برائے ایشاں ورسانیدن تفع بالشان بدعا واستغفار وتلاوت قرآن واثبات كرده است نزدابل كشف واكمل ازليشان تا آ بكربسيار مصرافيوض وفتوح ا زارواح رسيره ايس طا كفررا دراصطلاح ايشال اوليسي نوانند المام شافعي گفته است قرموسي كاظم ترما ق مجرب است اجاست دعارا ومجر الال<mark>ام</mark> امام غزالی حملفته برکه استمداد کرده شو د بوئے در حیات استمدا د کرده مے شود بوئے الحداز وفات ویجے ازمشا کے عظام گفتہ است دیدم جہارکس ازمشا کنے کتصرف مے کنندور قبور خود ما نندت مرف النفال درحيات خوديا بيشتريشنغ معرز · كر خي يشيخ عبدا تعاد جيلاني<sup>ح</sup> و کس دنگرراازا دلهار ومقصود حصرنميت *ايني*نو د دي<mark>ده ويا فيتراست گفت دو</mark> میدی احد مرزوق حکر ازاع اظم فقها وعلماً رومشا کخ دیارم غرب است گفت کروزے شخ ابوالعباس ازمن پرسید که امازحتی اقوی است یا اُمار میت مِن گفتم کر قر<u>صے مے</u> گویندکرا ما دحتی قری است ـ ومن می گویم کرا ما دِمیت قری تراس<mark>ت بس شیخ گفت</mark> نعم زهراکه درنساط حق است و در حصرت اوست ونقل درین معنی ازی<mark>ں طا تفراب بیار .</mark> است كرحفرو تحصار كرده شودويا فتر تحي شوددركماب وسنت واقوال سلف صالح كرمنافي ومخالف اير باشد ور دكنراي روا بخفيتى ثابت شده است بآيات واحادث که روح باتی است واوراعلم وشعور بر زار کان واحوال ایشان ثابت است وار واح ·

genoreumaalatalbada, aag

کاطان داقر بے مکانتے درجاب حق نابت است جنا کو درحیات بودیا بیشتر ازان ، و اولیار اکرامات و تصرف دراکوان حاسل است و آن میست گرار واح ایشال داوراح باتی است و ترخیر قدرت اوست ، والیشال داوراح باتی است و ترخیر قدرت اوست ، والیشال فائی . اند در حلال حق در حیات و بعداز ممات بس اگر داده شود مراحد سے داچیز سے بوساط سب یجے از دوستان حق و مرکانتے که نزدح و دار دو و رنباشد جنا کر در حالت حیات بود و تیست فعل و تصرف در مردوحالت گری داجل حلاله و عم نواله و نمیت چیز سے کو فرق میند میان مردوحالت و یا فته انشاده است دلیلے برآن و کندمیان مردوحالت و یا فته انشاده است دلیلے برآن و

ت جمد ، حضرت شخ عبرالحق دالوى فراتے ہيں كرزيارت قبورليني قبرول كى نارت كرة محب معاوراس يرتمام محرثين افقها اعلما اصلحا كااتفاق بي كيزكاس سے رقت قلب موتی ہے ،موت یاد آئی ہے اور الدیوں کا برسیدہ موجا ما اور دنیا کا فنا موجانا ثامت مواج علاوه ازیں زیارت قبور کے اور بھی فوائد ہیں نیزان کے لیے دعامي الى جاتى مع ما مخروص الشعليوم كادستور تفاكر مريذك قرشال لقتع من شرف مع ما تعامل المران كه يع دعات مغفرت كرت عقد يمكن الخضرت صلى الشرعلية ولم . اوردومرسے ابنیا علیم السلام کی قرول کے سواکسی دومری قبرسے عض مردما نگنام ا مني سمعة فتها كافول مط كرمردول كي قرول بردعا اوراستغفاد كرنااوران كونفع منجاتا دعا سے اور استغفار سے اور تلاوت قرآن سے مشائخ صوفیہ اسرار سم اور عل فقها وحر الشرعلييم كماز ديك محقق ومقرراست تعين نابت بوحيكا معاورا المكشف منائخ كمارفروا تطيي كرابل قبوركى ارواح سيبهت فيف اورفتوح ماصل تج ہیں۔ اہل تعتوف کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کونعین جرمزارات سے سیون عاصل کرتے ہیں اولسی کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کر حضرت امام موسلے کام صی الله تعالی عنه کامزار قبول دعاکے لیے ترای مجرب تعینی آزمایا ہوانسخ ہے۔ اور حجتہ اسلام امام محروز الی م فرماتے ہیں کرجن بزرگوں سے زندگی میں مرد مانگی جا سکت ہے ان سے وقت کے بعد مجمی مرد مانگی جا سکتی ہے مشاکخ عظام میں ایک فوتے

بس كريس في بازرگول كود كيها سع جواين قرول بي بيط تعرف كردم بي لعني وگوں کے کام کررہے ہیں جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تفرین کرتے تھے تعین کرامات دکھاتے تھے۔بکراس سے بھی زیادہ -ان میں سے ایک جھزت شنخ معروف کرخی ہیں۔دوسرے م محفرت شيخ عبدالقادر حبلاني رهي اوردواور بزرگ بي ليكن اس كاطلب بينبي كان کے علاوہ کوئی بزرگ اپنی قبروں میں بیھے فیض نہیں دیتا یہ توفقط وہی کچھ ہے جواس بزرگ نے دیکھالیعنی ان چاربزرگول کے تعرفات دیکھے۔سیدی احدمرزوق وجو دیار مغرب کے اکارشائ میں سے ہیں فرملتے ہیں کرایک دن شنے ابوالعباس تے مجھے دریافت کیا کے زندہ بررگوں کی امادربادہ قوی ہے یا وہ جو اس جان سے رحلت کر گئے ان كى امادزياده قرى سے ميں نے جواب ديا كر معن لوگ كتے ہيں كر زنده بزرگوں كى . امدادریاده قری سے نیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جواس جہاں سے جاچکے ہیں ان کی امدار وى ترب يس كرشخ الوالعباس من كاكر مبشك أب درست كهته بين اس كي م يب كرى تعالى دستكاهيس بين اوراس كي صفوريس بين -اس متمك قوال بے شار ہیں جن کا احاط اس کتاب میں نہیں ہوسکا۔ نیز قرآن مجیدا ورصور بیٹ میں اور رزگان دین کے اقوال میں کسی علكم رواس جزكى ترديد نہيں آئى نداس كى مخالفت كى كئى ہے. اورآیات قرآنی اور اهادیث نبوی سے تابت موجیکا ہے کرمردوں کی روح فنامہی می ہے . ملر زمرہ رسی ہے اوراس کوزیادت کرنے والوں کاعلم اور شعور ہوتاہے ۔اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں دیر تو عام مردوں کا حال ہے) اور کاملین کی ارواح کو بتی تعالیے کے تعالیم الیا قرب اور رتبہ حاصل ہوتا ہے کہ جیسا کہ زندگی میں فضا بلکر اس سے بھی زمادہ اوراولیا ر كرام كى ارواح كوكون ومكان مي تقرف اوركراها ت ميسر بي ليكن به يادر كهمنا چا جيد كم مقرف جميقي حق تعالي إور وكحيد موتاب س كى قدرت سے موتله وراوليا كرام ملال جي من فاني وقي من اين زندگي من عي اورلعدازم كي مي اس يع الركسي ستخص کو کسی بزرگ کی وساطت سےجوولی اللہ ہے کوئی چیز طبی ہے قریبعید نہیں ہے جياكروه زندگي مين تقرف دكرامات كرتے تقے اور حيات وجمات مين ج تقرفات.

personal and the later of the comments of the

اولیا کرام سےصادر ہوتے ہیں وہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں اور دونوں حالتوں میں بعینی زندگی اورموت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتاا وراس قول کے خلاف کوئی دیا منابع میں میں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتاا وراس قول کے خلاف کوئی دیا

معضرت عائشة رضى الله تعالى عنهاسے روايت سے كدايك دن ميس ف الخضرت على الله عليه والم سے دريافت كياكرزيارت قبور كے وقت كياكروں اوركيا يراهوں ، الخفرست صى الشطيرة ولم في قرمايك كهو:"اسدادم عليكم اهل المدياد من المومني والمسلمين وبسرحم الله المقتدين ومناد المتاخوين والشاالله بكم ملاحقون (رحمت كرم الله تعالي أسك يلف والول يربعني جومركم إلى إوزيي رسے دالوں ربعنی جوزندہ ہیں اور انشار تعالے ہم تھی آگرتم سے ملیں گے، اس حدیث كوهيح ملم نفيجي روايت كياب اوربه عدميث اس وقت كي مع حب الخفرت صلى الله علية والم تقدده باره مردول اورعورتول كوقرول برجانے كى اجازت دے دى ہے۔ حفزت صدلقة رضى الشرتعالى عنها سعروايت بمعكر عسمكان يس أتخضرت صلى الشطليه وسلم اورحصرت الوكرصديق رض وفن تنصيئي وبال آيا عا ياكر تي عنى بغيرعا يدر اور صاب وجسك كمرس سوم الحضرت صلى التدعليه وسلم اورمير والدحصرت الوكرة دہاں دفن سے لیمن حب مصرت عردہاں دفن ہونے توخدا کی قسم میں وہاں جا در اور مع بغيرداخل بنين موتى تقى اس وقب كم مجمع مصرت عرض شرم أتى عقى واه المر داس مدیث کوا مام احد خنے بھی دوایت کیا ہے،

اس حدیث کونفل کرنے کے بعد صفرت شخ عبدالحق محدث دموی کھھے ہیں کہ: «دریں حدیث دلیلے واضح است برحیات میتت وعلم وسے و آنکر واحب است
استرام میت نزوز مارت و مضصوصاً عالحان ومراعات ادب برقد مراتب ایتاں است
بخائخ درحیات ایتاں زیرا کرصالحان را مد دبین خاست برزیارت کنندگان خوددا براندام ادب ایتان کذافی سنرے ایشن ﷺ

مترجمه :اس عدميت مين واضح دليل سهاس بات كى كدابل قبورزنده برتيلي

CHAPTE CONTRACTOR CONTRACTOR

اوران کو کمنے دالوں کا علم ہوتا ہے اور دہ آداب واحترام زیارت کو بھی دیکھتے ہیں۔ خصوصاً بزرگ اورا ہل اللہ من کارحاست کے بعد بھی اسی قدرا جرّام دا جب ہے جدیاکہ زندگی کی حالمت ہیں تھا۔ اس وجست اہل اللہ اپنے زیارت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اُن کے ادب واحترام کے مطابق جیسا کہ اس حدیث میں یا یاجا تاہے۔

زمارت بر کی خیار علما دو دوبند کے فرد میک : اماد الله بها جری جو صرت حاجی کا برا در گرفت الله دوبات بیر و مرشد کی قدمت کا محمد به می است به به و مرشد کی قدمت به به احمار العلوم کے درس کے دوران معذرت کی کر آج مقامات مترکہ کی زیارت کے لیے گیا بوا مقادیہ ہوگئی ہے آپ نے درشاد فرمایا کہ جائے بردگان بجائے بزرگان بجائے بزرگان بجائے بزرگان بی رکت ہوتی ہے۔
زیارت آثار برزگان میں برکت ہوتی ہے۔

شمائم امادیس مولانا مغرف علی صاحب تھانوی کی کھتے ہیں کو ایک ون ہمارے
ہردم مفتر صرت مولانا حابی اماد المنز دہا جرکی سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے شخ خصرت
مولانا نور محدد کی قرریا تی ہوگئی ہے اگرا جازت ہو تو اس کو از مر نو کورست کرایا جلت
صفرت ماجی صاحب نے فرایا کہ کیا مضائقہ ہے ۔ فقہا جائز کھنے ہیں بھر صرت حاجی
صاحب نے فرایا کہ جس مزاد مرایا نوادست بئی نے فیض حاصل کیا ہو میر ہے زود کی
اس کی درستی واصلات توفر ص ہے "اس سے طاہر ہے کہ اولیا ہے اہل قبور سے مربدین واصلات توفر ص ہیں آج کل سے
زائرین کوفیض ملا ہے یہ اکا براہ لی ویو بند کا فتوی ہے لیکن معوم مہیں آج کل سے
دور بندیوں کو کیا ہوگیا ہے کہ غیر مقلدین کی طرح زیادت قبور کو شرک بنا تے ہی۔
دور بندیوں کو کیا ہوگیا ہے کہ غیر مقلدین کی طرح زیادت قبور کو شرک بنا تے ہی۔

غیرتقلدین نے بارت قبور کوکیوں حرام کہاہے:

زیادت قبورحرام ہے

در الله ان کے امام ابن تمیتہ کا فتو ہے امام موصوف کا انداز سخن ادراستدالال کھیے

مجیب ساہے وہ کہتے ہیں کہ مزارات کی زیارت کے بیے اگر آدمی پیدل جائے قوجائز

ہے لیکن اون ط پرسوار ہوکرہائے قوح ام ہے معلوم نہیں ادن ط پرسوار موسے میں کیا

ہے لیکن اون ط پرسوار موکرہائے قوح ام ہے معلوم نہیں ادن ط پرسوار موسے میں کیا

خابى ہے-انہوں نے يونوى اس صديث كى بتا يرديا لانشند الوجال الالثلاثة المساجد د تم سوائے میں مسالد کے سفر کے اوسوں مرکبا و سے دلگاؤ) ظاہر ہے کاس صديث ياك مين الخضرت على الشرعلية والم في من مساحد عين حرم كم المسجد نوى اورمسجد اقصى كے علاديكسى اورسبد كے مفركومنع فرايا كيونكم حرم كم مي اگر ايك دكعت فارير عى جا توايك لاكوركعت كاتواب ما ب ميجدنبوي من كاس مزاد كا اورسجدا قصى مي كيس ہزار کھت کا واب ملک لیکن دما کی اقی کسی سجد من فسیلت بنیں اس میے اِن کا مفرهی غرب وری ہے لیکن عفر بھی حرام نہیں ہے کمونکر کسی عالیشان سجد کو ماکر د کیھنے میں کیامضالقہ ہے لیکن امام موصوصف تے قمال ہی کردیا ہے کہ ایک توحدیث کے غلط معنی میے ہی کمونکمطلق سفرمراد ایا جائے ترجیرنہ آدمیسی تجارت کے بیے اوٹوں پر سوارم وكرها سكتاب زوالدين كويا ساتذه كوطف كعيد جاسكتاب وتحصيل علمك يني سفر کرسکتا ہے بجب امام صاحب سے کہا گیا کہ اس حدیث میں تراون کاسفر کر کے مزارات برجا ناحرام ہے۔ اگر کوئی پیدل جائے تو کیا فتوسے ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی میدل جائے تو عیر جائز ہے ۔اس تو معلوم مواہے کر بھارے اونطول رسفر کرناح امہے فكرمزالات يرحانا يجب ايك آدى نے اللم موصوت سے كماكر الفرت ملى الله عليه وا ايك بين مساجد كے علاوہ مجدقما كے يعے اونٹ برسوار ہوكر جاياكرتے تھے توا مام صا تے فرمایا کر میھی کوئی سفر ہے جس میں نہ یانی ساتھ الما جلئے نہ زاوراہ بیک انشد دوشد يبلع تواونك كاسفرحرام تفااب بإنى اور زادراه ساتد ليناعجى حرام موكيا كس قدرحرت كامقام كاك المام وقت اورب استدلال حجوثامنه برطى بات وسيح بي كريم حجولة وگ توا مام صاحب محمعات محمد منبی که سکتے لیکن ابن بطوط اور حصرت مولانا انورعلی شا° كالنميرة يشخ حبب امام ابن تهميركا استدلال وكميها توفواً بول الحظي كريكن عليه اكبو من العقل دليني ان كاعلم ان كعقل سعز ماده تها، والشمندول كا قول بي كركي من علم راده من عقل باید را مین ایک من علم کے لیے دس من عقل در کارہے امکی جب یہاں معاملہ بنکس ہے وس من علم کے لیے ایک من عقل ہے۔ تونیتج و بی نکلنا فعاج

العلا بعین الم موصوف بر مهینه کفر کے فتوے سکتے رہے اورسلانوں کے درمیان خواہ مواہ افتراق وانتثار بدا كرف كے جرم مي حومت وقت في ان كومميشة تدو بندس ركها -نین بوہونا تفادہ ہوگیا در امام موصوف کے اس مفتح خیر استدلال سے امت میں ایسی تشکس اورانتشار بیدا مواجس می مهم اسبکل گرفتار بی اور نخا<mark>ت کی کوئی صورت نظر</mark> نهیں آرہی - شخ الاسلام الم ابن تیمیہ نے بین ال بھی فرمایا کرسب حضور **سرور کا تنابت** عليه الصلوة والسلام نے کے شمار احادیث میں قروں پرجانے اسلام کرنے مردوں کے ليه دعائے خير انگلے وغيره كى تاكيد فرائى توصرت ايك لاتشبدالسوجال والى مدين سے باقی صحیح احادیث برکسے بانی بھرا حاسمة بے اور مھر لا تشبد الرجال والی من میں مرادات پر جانے کی ممانعت ہے۔ زقروں پرجانے کی عکرصرف میں مماحد کا ذکر سے کسولئے ان بین مساجد کے باتی کسی مجرمی فضیلت نہیں سب برا برہیں اس سے ان كى زبايت كے بيد وقت حرف كرناب كار بعد ليكن كيم مجى برامتناعي كم تنيس مديكرما یات ہے کیونکر ارکی اہمیت کی سا حدیا عالی شان مساجد کود کیھنے کے لیے ہر محض کا می جاہتا ہے اور اگر کونی مخص حاکر دمجھ سے توریکام حرام اور نا جائز نہ سوگا لیکن کمال ہے اہم موصوف کی فراست کاکہ انہوں نے اس صدیث کوربارت قبور کا امتاع سمجھا مالانكر قبوركا اس ميس كوني دكر منهيل-اكراس سعام سفرى مما نعت بمح جات ويجر ومناكحة مام سفرح ام اور ناجائز بوجاتے ہيں۔

everen amalandiada arg

تقے اور قروں پر جاکران کے لیے تلادیت قرآن بھی کرتے تھے۔ ائر مجتہدین ہیں سے بھی کسی نے اس بھی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس بچرکو حام قرار نہیں دیا نیز قرآن کی میں آنخصرت میں اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم آیا ہے کرمسلمانوں سے نذر قبول کر لیا کریں کی فرکم اس سے سلمانوں کا ترکی نفس ہوتا ہے۔ کی فرکم اس سے سلمانوں کا ترکی نفس ہوتا ہے۔

ماقى رمانيار وفاتحرخواني كامتنله اس تصمنعلق علماتے دیویند کا فتولے: علاتے دلوبند کے بیر ومرشدهاجی امار دماجری كافترى سنيد-شائم الدريس مولانا الشرف على تفانوى كمصفر بس كرحب حزت عاجى صاحب كے إل درس متنوى كاختم بهوا توصوت شيخ نے برست بنانے كاحكم رما اور ارشاد بواكراس برمولا ناروم كى نيازكى جاوے كى چنانچ كيار ه كياره مارسور خالص يره كرسازى كتى اورمرس بنا شروع موا يهب فرايا نياز كدومني بي ايك عجزوبندگی ده سوائے فدا کے دو مرے کے واسطے نہیں ہے۔ اورد و مرے ندر تواب فدا کے سندوں کو بہتیانا یہ جائزے وگ انکار کرتے ہیں۔ نیکن اس میں کیا خرابی ہے الركسى عمل مي عوارض غيرمشروع لاحق مول تواكن عوارض كودوركرنا جاسي ندكم اس عمل سے انکارکر دیا جائے ۔ ایسے امورسے انکارکرنا خرکٹرسے بازرکھنا ہے جسے ميلاد مرفيني الرائخفرة كانام أنى وجس كوئى مخطعاً قيام كري يين كوابروائ تواس میں کیا خوابی ہے حب کو فی طا آ دی آب و تعظیا کھے موجلتے ہیں اگراس مردار علی عالمیان کے ہم گرامی کی تعظیم کی جائے تو کیا گناہ موا " زختم ہُوابیا ن حضرت عاجی الدواللَّهُ كا) بعن زاہران خشک کے سامنے جب بعن زا بدان خشاف على المعرب ا ملتے تو مگر جاتے ہیں لیکن حاجی ا مداد التر مها جرمکی شمائم امدادیں فراتے ہی جسے حصرت مولانا مقانوی نے شالئے کوایا ہے کہ" ایک شخف اجریشر نف کہا دومرسے نے كها جمير اجرب يفرنف كيوكر موكيا اس في جواب دياكة تمارا مزاج توسر لف كما حا

اس پرخوش ہوتے ہوا ورمنع نہیں کرتے اور اجمیر کی مٹرافت پرجمقبولان المی کی

وجسے بیدا ہوئی ہے اس سے انکار کرتے ہو "

ام احرین منبل کے نزدیک ہے وندو سیار جائز ہے:

کوامام احمد بن بنبل کے نزدیک ہے جو ندو سیار جائز ہے:

کوامام احمد بن جنبل کامقلد کہتے ہیں لیکن ان کے سلک پر نہیں چلتے ۔ امام وصوف کا مشرب بقوف تھا اورا ب بغداد کے بہت بڑے حصوفی اور ولی اللہ حضرت بشرحافی رق کے محتقد اور گرویدہ تھے ۔ امام احمد کے ایک شاگر د نے اعتراض کیا کہ تصنورساری دنیا آب کے سامنے تھکئی اورا ب ایک مست قلندو صوفی کے ہیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آب نے جواب دیا کہ مجھے احکام خدا کا علم ہے اور ان کو مجھے سے زیادہ خدا کا علم ہے ۔ دومری مات یہ ہے حضرت جائی امام احمد بن جنبل رائے کے فرقہ کے لوگوں کے ہاں ماحمد بن جنبل ہے کہ خوات کے دن کتاب احمار العلام کا تبر کا درس ہونا ہے اور حب ورس ختم مجموعات کے دن کتاب احمار العلام کا تبر کا درس ہونا ہے اور حب ورس ختم ہونا ہے اور میں بونا ہے اور حب ورس ختم ہونا ہے اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں "

سماع موتی سے نکار نے کہ اہل قبور کوئی بات نہیں سن سکتے مالا نکر احدیث میں کرتے ہیں اسے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کرجب تم قبروں پر جا کر السلام علیم با اہل قبور کہتے ہیں تو وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں اور جب تم ان کے لیے دعام خفرت کرتے ہوتو وہ کہار لیے دعاکرتے ہیں اور اگر تمہاری حالت اجھی ہے تو تمہارے والدین اور رشتہ وار بج مربطے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ اگر قروے مربطے ہیں ایک مربطے ہیں۔ اور دعا کا جواب و عامیں کیسے و ہیتے ہیں۔ ایک و دو ایک اہم المحلی ہوتے ہیں۔ ایک و دو ایک اہم المحلی ہوتے ہیں۔ ایک و دو ایک اس محلی ہوتے ہیں۔ اور دعا کا جواب و عامیں کیسے دیتے ہیں۔ ایک اصلاب آپ وگوں نے ہیں سی جوارا حاد میٹ کا مطلب آپ وگوں نے ہیں سی میا تا حدیث کا مطلب آپ وگوں نے ہیں سی خوات کا مواد مربط کا مطلب سی میتے کے اس کا معلل مربطے کی اس مضمون کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی کم میتا ہو اس مضمون کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا جا ہیں کے اس مصنع کی مسلم کا حوالے کی دیا تھا تا کہتا ہے۔ قرآن کی کم میتا ہے۔ قرآن کی کم کم کا کی دیا تھا کہ کو دیا گیا گیا ہو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی کم کم کی دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ ک

emore madaideala, arg

الله تعالى فرمات ہيں - إختك لا تسمع الموتى داسي غير اكب مردوں كونہيں سنا سكتے ہيں، ميں نے كہا ذرااس سے اسكے بھی بڑھیں - انہول نے بس و بيش كيا آديں نے اس ایت كونو دكل كيا جوريہ ہے - إنتك لا تسمع الموتى وا ذا دلتو مكة بورين داسے بغير آب مردوں كونہيں سناسكتے كيونكر عب آب ان كو دعوت ديتے ہو آدوہ بھير بھر كر جلے جاتے ہيں)

میں نے کہا اگرمو تی سے مراد مرد سے ہیں تو کیا استعفرت صلی الشطلی والم کا فروں کے

قرستان میں جاکر مردوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور بھروہ مرد سے بیٹھ بھر کر چلے
جاتے تھے کس فدر صفحہ خیز بات ہے۔ فدا کے واسطے قرآن کے غلط معنیٰ کال کر لوگوں
کو گماہ نہ کروا ورا مُت میں تفزقہ نہ ڈوالو۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں موتیٰ کا
وکرا یا ہے اس سے مراد کا فرلاک ہیں جن کے دل مُردہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب
قرآن مجید میں کافروں کو صُمْ عی بھی کہ کہ کہا گیا ہے تواس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ
فی الواقع کو بھی اندھے اور مہرے تھے بلکہ چونکہ الن کے دل مُردہ ہو چکے ہیں ان کوانہ ہے
مہرے اور گونگے کہا گیا ہے اسی طرح کا فروں کومُردہ بھی کہا گیا ہے کسی نے کیا نوب کہا کے
مہرے اور گونگے کہا گیا ہے اسی طرح کا فروں کومُردہ بھی کہا گیا ہے کسی نے کیا نوب کہا کے
مرد دیوار کیج

حب ان وگوں نے آئی فران کے عنی ہی غلط سی ان واس غلطی کی وجسے وہ ان تمام احادیث کو غلط کی وجسے وہ ان تمام احادیث کو غلط کہتے ہیں جن میں انخصرت صلی الشرعلیہ وہم نے فرایا ہے کہ

مروع تهارى بات سنتياب -

یر ترعام مردوں کا حال ہے لیکن وہ خاصاب خدا اورا بل اللہ جواس دنیاون نگی میں صدیت قدسی بی بیصر و بی بیسسع بی بیطش کے طابق اللہ کی اسموں سے دیمیت بیں اوراللہ کے کانوں سے سنتے اور اللہ کے قدموں سے چلتے ہیں توان کے لیے تو بدرجاولی اور بدرج آئم بعدمرگ لوگوں کی باتیں سننے کی توفیق مہونی جا سے جب عوام سسی سکتے ہیں توخاص کیوں نہیں میں سکتے۔

دوسرى بات يه ب انسان جب مرهاباً ب تواس كاجم مرهاباً ب دوح زنده

communication days and

رسی ہے اس میے جب اہل قبور سے کوئی بات کی جاتی ہے تواس کی روح سن کرجاب
دیتی ہے اور ہمارے میے دعاکرتی ہے بنگران کا تقرف اس قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ
کے کاموں میں بھی اما دکرتے ہیں۔ قرآن مجید میں شہدا کو مردہ کہنے کی سخنت ممانعت آئی
ہے ۔ جب شہدار زندہ ہیں توصد تھیں لعنی اولیارالنڈ اورا نبیارعلیہ مالسلام بھی زندہ ہیں
بلکہ بدرجرائم زندہ ہیں کیونکر قرآن مجید میں ان کے مراتب اس ترتب سے بتائے گئے ہیں
انبیار وصد تھیں والشہدار والعمالحین واس سے ظاہر سے کرالٹد تعالیٰ کے نزدیک انبیا علیم
انبیار اور ادبیا کرام کامز برشہدار سے زیادہ بندر ہے یجب شہدز ندہ ہیں تواو امیار کرام اور
انبیار ان سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ آئے خریت می الشرعیہ وسلم نے ایک صدیت میں قرایا
انبیار ان سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ آئے خریت می دائی دار دلیمی اولیا مالٹٹر مرخ
ہیں ہیں۔ بلکہ ایک گھرسے دومرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔

یهاں ایک بحدت : بین کرموت کے وقت اوی کا جم مرجا باہے لیکن روح زندہ ہی ہوجاتا ہے نواہ وہ سامان ہو یا کا فر-اگر روح زندہ نہ ہوتو عذاب و تواب قر وعیرہ یے تو محیر شہدا ہو ۔ اس سوال یہ ہے کر جب عام مسلا نوں ملکہ کا فروں کی روح بھی زندہ ہے تو محیر شہدا ہے میں اوران میں کمیوں زندہ کہا ہے بعض ظاہر بین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شہدا الیسے کا م کرجاتے ہیں کران کا نام ندہ موجا باسے ۔ یمفہوم بالکل غلط ہے کیونکہ کا فرلوگ بھی ایسے کام کرجاتے ہیں جن سے ان کا نام زندہ موجا باسے ۔

س آیت کو بمیر کامطلب میر سے کرشدار کی زندگی عام مُردوں کی زندگی نہیں ہے عام مُردے تمہارے کاموں میں متصرف نہیں ہوتے تیکن شہدار کویہ تصرف حاصل ہوتا ہے۔ان معنوں سے سوایر آبیت کسی اور معنی کی تحمل ہوسی نہیں سکتی خواہ کوئی حبننازو کا لگائے۔اب جب شہدار کویہ تصرف حاصل ہے

كم ال سعة بيكرا مات صادر موسكتي ميس تويجر صديقين يعيني اوليارا للداور النباعليالم الم

emmentalistikali, arge

کو بررج الم لینی ان سے بھی زیادہ تھڑن کی طاقت ہونی جا ہیے۔ یہ عام فہم بات ہے۔ اس کو معمولی عقل کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔

بعض وگ یراعراض کرتے ہیں کم لوگ قروں پر حاکر مرادیطاب استمدادا ورتوسل : كرتي بي ايك داعظ مرر كفظ مي كمرب عظ كربه جولوگ کہتے ہیں اسے واتا گنج نخب میری فلاں مراد اوری کر دھے ، فلاں مراد بوری کر دھے۔ نہ کو لی دا آہے ذکوئی کیج محت نے کوئی حاجت رواسے میسب مثرک ہے رسب وعظ حتم ہوا تو اس احقرنے ان کی خدمت میں عرض کیا کر حضور آپ کے منہ سے تو یے کمات اچھے تہنیں مكنة كونر الم سجد كى المست مح ليع جتن لوگ ينده دينت ما آب ك ياس كها نا بسينية بي -قرانی کی کھالیں عطاکرتے ہیں یاصد قر فطرعطا کرتے ہیں وہ سب کے سب ایپ کے دا آ اورجاجت روا ہیں۔ یسنُ کرا نہوں نے جا اُب دیا کہ یہ لوگ توزندہ ہیں اور تم لوگ مروں سے حاجت طلب کرتے ہو یئی نے کہا قرآن مجبد میں غیرالشرسے مرادطلب کرنے کی ممانعت آئی ہے توکیا آ یے نزدیک زندہ کوگ عیرا للہ نہیں اللہ ہیں۔ دومری بات یہ **سے کہ جب اولیار کرام کو قرآن اور حدیث زندہ بتا تی ہے تو آپ ان کوئس طرح مردہ** كمسكتة بي-الرزندول سے كي طلب كرنا نثرك ب توجولوگ آب كو حيده ديتے باس <mark>دہ بھی زمدہ ہیں یہ بھی سنرک ہونا جاہیے کیونکہ وہ غیرالٹر ہیں۔اس تے سجاب دیا کہ ج</mark> مشخص دسے سکتا ہے اس سے لینا سٹرک نہیں ہے۔ میں نے کہا اول تو جوشخص بے سكتاس سے لينا زيادہ سترك ہے كيونكر جو بہيں د سے سكتا اس سے طلب كرنا ہے وقو في ہوگی مٹرک نہ ہوگا۔ اگر آپ خدا کو جھوڑ کرکسی بندے سے حاجت روانی کرائی تو فیصور مثرك مونا جاسيے ليكن حقيقت بيہے كر مارے نزدىك لوگوں سے ماجت طلب كرنا مھی مٹرک تہیں ہے۔ کیونکر ہاراعقیدہ یہ سے کہ فاعل حقیقی الشہرے اور فاعل مجازی انسان سے یجب کوئی افسرا ب کو ملازم رکھتا ہے تو آب کیتے ہیں کہ المترکا تسکر ہے میری روزی لک گئی سے لیکن روزی دینے والا تودہ افسرے آب اللہ کانسکریم اس لیے اداکرتے ہیں کہ اصل دینے والا الله تعالیٰ اور مجازی دینے والا افسرہے - البت

قرآن مجیدیں جس غیراللہ سے طلب کرنے کی ممالعت ای ہے اُن سے مرادستہ بی یا کاہن اور حادور ہیں جشیطانی قرت سے دگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ لیکن اولیا کرام غیراللہ میں شمار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوغرت سب میرسے لیے ہیں رسول اللہ کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے اس آیہ سے طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نادلیا را بسیارا ورمؤمنین کواپنے زمر ہی شیطان ، شال کیا ہے اور کا ہن اس بیے قرآن میں ان حیزوں سے اماد طلب کرتا تو گو ما خدالے کی ممالغت کی ممالغت کی ممالغت کی ممالغت کی موالئی مداکے دوستوں سے اماد طلب کرتا تو گو ما خدالے اماد طلب کرتا ہو کی اللہ علی خوالا کہ مالئہ علی والمئی ہوں )

یہ نظام الہی ہے اس لیے قدرت کے اس نظام میں معطی لینی رعطاگرتے والے )

سے طلب کیا جائے یا قاسم سے نظام قدرت میں دونوں امور جائز ہیں ۔ بہی وجہ کو محالہ کرام انحفرت سے مرادیں طلب کرتے تھے اور انحضرت ان کی مرادیں پوری فرما دیتے تھے اس بونو او لیا را لنڈ محضور صلی اللہ علیہ وہ اس سے جو محالہ کرنا اس حدیث کے مصدا ق رائر ہیں ایک حدیث کے مصدا ق نظام فداوندی کے عین مطابق ہے ۔ نیر یہ قومشلے کی بات ہے کہ دوستان فداسے حاجات نظام فداوندی کے عین مطابق ہے ۔ نیر یہ قومشلے کی بات ہے کہ دوستان فداسے حاجات مظلب کرنا یعنی ان کو محازی حاجمت رواسم جینا اور حق تعالے کو حقیقی حاجب رواسم جینا اور حق تعالے کو حقیقی حاجب رواسم جینا اور حق تعالے کو حقیقی حاجب رواسم جینا میں متر بعیت میں جائز ہے لیکن عام طور پر مزالات پر جانے وہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں مزالات پر جانے والے جانے والے جانے ہیں کہ حق تعالے سے میری یہ دعا قبول کواد کی جانے دائے ہیں کہ والے میں اور تو ہمارے لیے خدا کے درکاسوالی بن - اب اس میں مزالات پر جانے والے ہیں اور تو ہمارے لیے خدا کے درکاسوالی بن - اب اس میں بیرا ہم تیرے درکے سوالی ہیں اور تو ہمارے لیے خدا کے درکاسوالی بن - اب اس میں کون سی سنزگ کی بات ہے جس سے پی حضرات گرط جانے میں اور تو ہمارے لیے خدا کے درکاسوالی بن - اب اس میں کون سی سنزگ کی بات ہے جس سے پی حضرات گرط جانے میں اور تو ہمارے لیے خدا کے درکاسوالی بن - اب اس میں کون سی سنزگ کی بات ہے جس سے پی حضرات گرط جانے میں اور تو ہمارے سے بیے خدا کے درکاسوالی بن - اب اس میں کون سی سنزگ کی بات ہے جس سے پی حضرات گرط جانے میں اور تو ہمارے سے بی حضرات گرط جانے میں اور تو ہمارے سے بی حضرات گرط جانے میں اور تو ہمارے سے بی حضرات گرط جانے ہمیں اور تو ہمارے سے بی حضرات کی حضرات کی بات ہے جس سے پی حضرات گرط جانے ہمیں اور تو ہمارے سے بی حضرات کی حض

conversate that the same

المار ولورید کا فتوی : اماداللهٔ مهام کاری کتاب بهفت مانل کے فتیاسات اکابر ولورید کا فتوی : اماداللهٔ مهام کاری کتاب بهفت مانل کے فتیاسات پیش کرتے ہیں تاکہ آجکل کے دلیس میں مطاب کو معلوم ہوجائے کران کے اکابر کامسلک کیا تھا اورانہوں نے کیا سے کیا کر دیا ہے ۔ندائے غیر اللہ کے مضمون پیھزت حاجی اماداللہ مهام کی فر لمتے ہیں :

"اس میں تخفیق یہ ہے کہ ندا سے مقاصد وا غراص مختلف ہونے ہیں کہی محص اظهارستوق مجمى تحسّر لعيني حسرت كااظهار كمجي محبوب كوابني فرمايد سنانا كبيهي ال كوييام مينجانا مواكر مخلوق غيب كولكارنا محض شوق وسال اوجسرت فراق كے يف سے جيسے عاشق اپنے معشوق كانام لياكرتے ہيں تر اس میں کوئی گنا ، تنہیں محنون کا قصمتنوی میں مدکورہے۔ السی مراصی برا مص مكرزت روايات ميرم مقول من الرمخاطب كواساع ليعني سنانا مقصود ہے تواگر تصفیہ باطن سے مخاطب کامشاہدہ کرد ہاسے تو بھی جا تربے اور الرسنابده نبي كرتاا ورمحيتا سي كفلال ذرائع سعاس كوخر بهوجائ في او وه ذراعيم عبرك توسي جائز سي -- - اس اعتقاد سي الركوتي سخف العلوة والسلام عليك بارسول التركي تو تجيم صالحة ننبي ... يها سي علوم مو كما حكم وطيفه ما شخ عبدالقا در شعبًا الشركاليكن الرشخ كو فاعل حقيقي سمج توستر کی طرف سے جانے والی بات ہے۔ ہاں اگر وسیل اور زرایے جانے یا ان الفاظ كوبا بركت مجه كرفالي الذبن بموكر مط صع تو كيم حرج تنبي -ير سي تحقيق اس مثله ميں "

یباں ایک نکرت ہیاں کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کروح زنرہ

ایک نکرت :

رمہتی ہے۔ عالم ارواح میں نزمین ہے نہ اسمان ، نہ سورج نزمان ، نہ مکان ۔ یا درہے

گرزمان اور مکان اس وفت وجود میں آئے جب زمین اور سورج پیلے ہوئے سورج

swammidudkali.orge

کی رفتارسے وقت (TIME) معنی سال ، ماہ ، دن اور گفتے وجود میں آئے اور زمین کے سدا ہونے کے ساتھ مکان (SPACE) دجردیں کیا۔ زمین اور آسمان بیدا ہونے سے ميلي نه وقت تقانه زمان نرمكان- بلكرلامحدوديت (ETERNITY) عتى -اسى طرح كاندا کے فناہر جانے کے بعد بھی وقت کرمان ومکان ختم ہوجائیں سکے اور لامحدود بی<mark>ت کرہ</mark> جائے گی۔ چنا نجیعب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تواش کی روح عالم ارواح میں موجود ہوتی جہاں نہ کوئی زمان ہے نہ مکان، نس لامحدود میت قائم ہے پونگر رومیں مکان و زمان کی قیدے آزاد ہیں اس لیے وہ ہر عگر اور ہر وقت موجود عوتی ہیں۔دو حواج لیے پر کہنا کہ فلاں کی روح لاہور میں ہے یا اجمیر میں ہے مدسینہ میں ہے یا <mark>کر میں ہے</mark> صحیح نہیں ہے بلکرحب روحوں کے لیے نہ وقت ہے نہ مکان توہرروح **ہر م**گہ **موجود** ہے۔اس میے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہیں۔ تمہاری آواز کیسے سن سکتے ہیں یا تمہاری عبلس میں کیسے اسکتے ہیں ایمن مفتی خیز ہے وم گئے سى كمال عقے كم النے كاسوال سيد بهو-الخضرت صلى الله عليه وسلم توجليل القدرسغير مي معمولی ا دمیوں کی روح بھی ہر حکر موجود ہوتی ہے اس میے انحضرت صلی الشرغلیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ جب تم کسی مرد ہے کو السلام علی کم کہتے ہو تو وہ جواب ویتا ہے لیکن تم اس کا جواب مہیں سٹ سکتے۔اس بات کامشاہرہ تو اس کے فِن رابط ارواح سے مجی بوسکتا ہے جوٹیبل ٹیننگ (TABLE TAPPING) کے نام سے سٹبورہے۔ اگر آپ جاہیں قرجس روح کو ملائیں وہ آپ کے پاس اُسکتی ہے اور جوسوال کرس جوا دے سکتی ہے۔ راقم الحروف کے الم کول کو بھی بیطر لقیم آ اسے اور اپنے رشتہ وارو ل کی ارواح کوملاکرسوال وجواب کرتے ہیں نیکن سوال جواب بات چیت مے ذریعے نہیں ہوتا بلکرا وقتم کے اشارات سے ہوتا ہے۔ میزر ایک بڑے کا غذ<mark>یر الفتے</mark> ہے کہ تمام حروف کلھ لیے جاتے ہیں اور کا غذکے وسطیس کرتی چیز مثلاً سمای کی شبیشی کے دھکنے کی طرح کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے اور حب ارواح کوسوال کیا جانا ہے تو وہ چیز خور نخو د حرکت میں اگر مختلف حروت کی طرف جاتی ہے ورالفاظ

communication of the constraint of the constrain

بن جاتے ہیں اس حرکت کے عرک ارواح ہوتے ہیں اسی طرح عاصرات کا علم ہے۔ کے ذریعے جنآت کی روحوں کو بلاکر کام دیا جا ناہے ۔اس سے ندا بالغیب اور حاضر و ناظر کے مماتل خود محود حل ہوجاتے ہیں ۔

اسی طرح مسلد فورا ورسٹر کو بھی کم فہم لوگوں نے نزاعی متدنورا وركبر متدناديا عالانكرمعالم صاحدوي توبر انسان مجموعه سے روح اور صم کا جسم خاکی چیزہے اور فائی ہے اور روح غیر فانی ہے كيزكر بصداق أية كرميه فنفنحت فينيه من المودى يدى تعالى كى روح كاصدات باز گشت ہے۔نیزیکھی امرستم ہے اور ایکل کی سأنس نے بھی اسے ابت کردیا ہے کر اشیار کا وجودستقل وجود منیں ہے ملکر وہمی اورا عتباری ( RELATIVE) ہے نظریہ اضافیات (THEORY OF RELATIVITY) کے ماہر ڈاکٹر آئن شائن کی تحقیق یہ ہے کہ مادہ اور فضا لیعنی خلا دو اوں کا وجود ایک ہے۔ خلا محطوس شکل اختیار کر کے ادہ بن گئی ہے اور مادہ ابخارین کر خلابن گیاہے۔اس صورت میں مادہ اور خلاکی اصل ایک ب اب خلاکو آب نورکہیں، نخارات کہیں، فضاکہیں یا وحدت وجو دکہیںسب جاتز سے بیزنکوعقلار اور عرفار کے نزدیک اشیار کا وجود وسی نطنی اورا عتباری ہے۔ لہذا جو تحجیم موجود سے نورسی نورہے یہ تو عام اشیا۔ اور عام موجودات کا حال ہے۔ اب محرت انسان کو نیجنے رحفرت انسان تو استرت المخلوقات ہے کیونکہ اس کے اندور الشرورد التحقيقت كومزيد واضح كرنے كے يسے فى تعالى نے فرمايا ہے۔ مَنْ أَكُونُ اكْتُوبُ السيد من حيل الوديد ديش انسان كي شررك سع عبى زياده اس سے قریب ہوں ) اب جو چیز آب سے قریب ترہے وہ شہرگ ہے اس سے زیارہ اقرب بعنی قربیب ترکیا ہوسکتا ہے وہ سے دات باری تعالی بی قرآن مجید کی فضاحت وبلاعت بے اس کامطلب اس کے سوا اور کوئی نہیں کر انسان کا وجو د كالعدم ب اور جو كيه ب روح بى روح ب ي نوعام انسان كى پوزىش ب -لیکن و محصرات جوابینے وجودا درجسم کو عا ہدات کی تصفیمیں جلاکر ضاکستر کر میکے ہیں اور

سرا پار و ج بن کر ذات باری تعالے میں فنا حاصل کر چکے ہیں اور حد میث فدسی بج يسمع اورد يبصر اورات دينظر بورالله كعمطابي زات وصفات حي يس كم بو چك بي وه توعام اشيار عالم اور عام انسانون سي زياده نور بين بكر نور ملى نور ہیں۔ بیہ سے حالت اولیار کرام کی -اب آپ اس دات بابر کات کی طرف ائیں جمعدت لُولاً كَ لَمَا حَلَقَتُ الدَّهِ لا فَعَلَم الْعَصْرِ عَلَيْنِ كَائِنات مِن مِحْتِي اوْلَ العِين اوْل اور نوراوّل ہیں جس سےساری کا ننات وجوریں آئی ہے اور مصدلق مدست اول ما خلق الله منورى وخلن كل شكي من منورى دالشرتعالے تے سب سے يہلے میرا نوربیدا فرمایا اور عیرمیرے نورسے ساری کا بنات کو بیدا فرمایا، ساری کانتات ا در تمام موجوات کامنیع و مصدر ہیں ان سے دوج کی کیا کیفیت ہوگی یعب اولیا ر<mark>کرام</mark> بھی کہتے چلے اتے ہیں کہ اشیائے عالم کا وجردطتی، دہمی اورا عتباری ہے اور حب سأمنس كى تحقيقات بھى يہى ہے تواشيائے عالم كاوجود خارج بير حقيقي نہيں ہے ليكن ہمیں اس طرح نظراً یا ہے۔ بیعال عام اشیار کا ہے اس سے اور ادمی کام تتر جس میں روح ربانی علوه کردے اس سے اوپراولیا رکوام کا مرتب ہے ۔ چرجسم کی بچی بھی را کھ کوعلی معلم كرهيكي ين-ان سب كم ادرا ببيا كامرتم بصاورسب سے اور الله كے نزديك مضورسرور كأننات صلى الشرعليه وسلم كامرتب بع جوبدرجه اتم صمى قيود كوختم كريك ہیں حتی کر سایھی نہیں تھا اور نور نبی نور رہ گئے تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن بجید میں جہاں جہاں محضرت صلی اللہ علیہ وہم کولیشر
کہا گیاہے وہاں وحی کا امتیاز بھی لگا دیاگیا۔ مثلاً فرمانِ رقی ہے قبل ا منا بشک
مشلک عدیو ہے اِلی تعینی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن وہ انسان جس ہم
وحی نازل ہوتی ہے۔ علام شبی نعانی لکھتے ہیں عام بشراور وہ بسٹر جس پر وحی نازل ہو
دونوں میں اتنافرق ہے جناکہ ایک جیوان اورا نسان میں ہے۔ بیشلی کا قول ہے کین ہمارا عقیدہ سے کہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہرانسان جیوان ہے کہ کا ترانسان میں اسے بینا اگر کوئی شخص آپ کو کھے کہ آپ جیوان ہیں تو ایک

DANIEL STREET

لخاظسے وہ سے کدرہاہے لیکن وہ آپ کی سے اوبی بھی کررہاہے کیونکر الشرتعالے نے بوعقل کی انتیازی خصوصتیت آپ کوعطافرانی سے وہ آدمی اس کو ترک کررہ ہے۔ ہی طرح عام انسان اور ایک نبی بارسول میں جو دحی الہی کا اتمیار الشر تعالے نے عطا فرمایا ہے اس کو عصول کرکوئی شخص ایک بی کوبشرکہ دے تو وہ بھی اسی قدرگت فی کا مرتكب بهوكا جبيباكدايك انسان كوحيوان كبنه والابلكراس سيصيحى زماده كساح بهوكالكيم حموان اورانسان کے درمیان صرف عقل کا فرق ہے میکن عام بشرا وروہ بشرجس کو وی اللی کاسترف ماصل ہے اس میں ج فرق ہے دہ دی کافر ق ہے اورعقل سے وی کامرتبراورفضیات کئی درجے زیادہ سے ۔اس ملے وہ حضرات جن پر وجی ہوتی ہے بشربيت كى حدسه اسى طرح بلندو بالاتر موجات بي حس طرح كرايك انسان عقل كى بدولت جانوروں سے بلندا وربالاترا ورايك بالكل عليحد جبس بن جاتا ہے آئى طرح نبی بھی وی کی بدولت بشرکی منس سے کل کر بالکل علیحد منس بن جاتا ہے۔ جس يرسوات نورك اوركوتى اسم صادى بنيس أنا كيونكروه لشرى قيورا وربشرى تقاضا جات سے ارفع واعلیٰ بہنچ کرسرایا نور ملک نور علیٰ نورس جاتا ہے اور دات حق میں مگم موكر فرد بن ماما ہے اور و كھ كتاب اوركرتا ہے اس مدیث قدسى كے مطابق اللہ كى صفات سے كرتا ہے اوركتا ہے۔

فلاسفراورعادفین بھی اکفرت کونوراول اورمنبع ومصدر موجودات قرار دسے رہیمیں تومعلوم نہیں ہمار سے چند محمل محرسلمانوں کو کیا ہوگیا کر نیٹر بیٹر کی رسے نگارہے ہیں۔ عارف مامی نے سرکوکس خوبی سے مجملے فرماتے ہیں:

رز بشر خامنت اے دوست مرور در پری ایس بمربر تو جاب، ست تو چزے دیگری توریای دائیں ہے۔ نور باک و نسانست صدیث گل و آب محص تطفی و بہانست ساسس بشری

دامے دوست نہیں تجھے لبٹر کہتا ہوں اور نہ حور اور نہری ریہ سب تجربر جاب ہے۔ تواور چیز ہے۔ تو پاک فور ہے۔ اور بیر تیرے مٹی اور ما پی ہونے کی ب<mark>ات ایک فیاد</mark> میں تامجھ مطاق میں اور میں تاریخ ہوں کا میں میں میں میں اور اس میں میں اور اس میں میں اور اس میں میں میں اور اس

ہے۔ تو محص بطف ہے اور یہ تیرا بیٹر سیت کالباس ایک بہانہ ہے،

بعض لوگوں کواعر اص کرنے کی ایسی عاد<mark>ت</mark> عادت المن منظم براعتراض : بوگئ ہے کرائیں چروں پر بھی اعتراض : موگئ ہے کرائیں چروں پر بھی اعتراض کر بیٹے ہیں کرس کی دج سے اسلام اورامن کے وگوں کو بے صدفا مدہ ہو اسے ان میں سے ایک چیزخانقا ہی نظام ہے جس نے اسلامی ممالک میں ایسی عدیم المثال ستیاں پیدا کیں کرمبہوں نے اپنے فرہدایت سے سارے جہاں کومبور کر دیا ورلا کھی كرورون انسانول كوكفرو كرابي سن كال كراسلام كي أغوش مي لاكركم الردياجانقامي نظام بریا لوگ یا اعتراض وارد کرتے ہیں کہ اس میں تو کل اور قناعت کی تعلیمات مسلمانوں ك الدر جود بيدا بوكيا اورتر في فر كرسك راس سعة تو يمعلوم بوناب كرمعر ضين حقيقت اسلام سے واقعت بیں ناریخ اسلام سے اکیونکر آوکل اور قنائعت وہ اوصاف جمید بیں کرمن کی قرآن محید اور صدیث نبوی میں تاکید آئی ہے اوران ہی صفات من سے متصعت ہو کرمسلا آوں نے حرص وہوس اورنفس پرستی جیسی بہمانہ صفات سے یا ک بوكر فرشتول سيصحى اورمقام بيراكيا اورونيا بحربيس السيمقبول بهوي كرمختلف عالك کے لوگ مسلم فانحین کو دعوت دے کراپنے مکول میں ملاتے تھے اور ظالم بادشا ہول سے نجات عاصل کرتے تھے۔ نیز معلوم ہوتا ہے کم معزصین نے توکل اور قناعت کے معنى بى منبى سجهے - توكل كامطلب ير بنيں كر اتھ ير باتھ ركھ كر سبھ جا واور عيب سے

enrecum*alandbah, ang* 

رزق كفيتطرر موطكاس كامطلب يب كرفاعل حقيقي الشرتعاك بدكوني كام اس كي شاو امداد کے بغیر تنہیں ہو سکتا۔ آدمی خواہ کتناز ور نگائے حب بک اللہ کو منظور تنہیں ہوگا وہ کامیا منہیں ہوسکتا ۔اس پیے اسلام نے توکل کی تعلیم اس یسے دی ہے کہ اپنی مادی اور وصافی ترقی کے لیے خوب محنت کرولیکن جہاں بک نما نج کا تعلق ہے ان کو اللہ رجھوڑ ہو۔ اسی پر بھروسر رکھوا وراسی کی امراد طلب کرو - اسی طرح قناعت کامطلب برنہیں کہ تم رونهی سوکھی براکتفاکروا ور ہاتھ ماؤں ہلانا بند کر دوملکہ تما عت کامطلب بیہ ہے کہ خوب كاۋادر ترنی كرولىكى اپنى دات بركم سے كم حرب كرواور باقى ج كھيزى رہائے قوم كي منتي افراد من تقتيم كردويمي وج مع كرمسلا لول في توكل اورقها عت عبسي صفا حسد کوا بناکر لفسانیت کا فلع مع کیا اوراینی سے بوٹی اورا بنار کی بدو اس دنیا برجیا گئے اس میں شک بہیں کہ خانقا ہوں میں قیم کے دؤران حس طرح معلی بعنی مشاریخ عظام کوشد مرم وفیت کی وج سے رزق کمانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی متعلین اور سالکین کو بھی ان خانقاہوں میں عارضی قیام کے دُوران دیگر شاغل کو ترک کر کے بمرتن إور سمه وقت اپنی دسی تعلیم اور روحانی ترمتیت میں منہک رہنے کی خرورت تھی اور سی ترکس فن اور کس بیشہ میں نہیں ہے۔ کیا اُجکل کے ترتی اور تمدن کے زما نے میں تعلیم کے دوران طالب علموں کو بورڈ نگ اؤس کے تنگ وہار کی کمروں منہیں رمنايرا اورديكرتمام مشاغل كوترك كرك تعليم ادرصرت تعليم كولورا وقت نهيس دياجاتا اس کے بعد فنون بعنی ڈاکٹری ، انجنیئرنگ اور وکالٹ وغیرہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا ان کوسم تن اور سم وقت اپنے فن کے حصول میں مصروف نہیں ہوا <mark>ی</mark>ر نا انکی جب تعلیم و ترمبیت سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے توشادی بھی کی اتی مع با مھی کیا جا اسے اطار مت کی جاتی ہے۔مکان بناتے جاتے ہیں اور زندگی کی تمام مہولیس مہم سنج نے کی کوسٹسٹ کی جاتی ہے بعیم اسی طرح بجب سالکیر بعنی طالبان راہ خدامشا کلے عظام کے زیر گرانی روحانی تعلیم و تربیت ختم کر کے قرب اور معرفت اللی کے بلند مراتب پر بہنچ جاتے سطے توان کو خلافت دی جاتی محقی او مختلف

SUSPENSION OF THE SUSPENSION O

علاقوں میں بھیج کران کو ہرامیت طان کے لیے مامور کیا جاتا تھا۔ان فانقاہوں میں بڑیہ معلم حضات نود کوئی اور کام کرسکتے تھے نہ طالبان راہِ فدا کو تعلیم و تربیت کے وران رزق کما نے دیئے تھے مبلکہ تو کل اور قماعت کی تلقین کرتے تھے تاکہ دنیا وی جاہ چلال کی بجائے وہ در ولیتی کوشیوہ بنائیں اور آگے جل کراسی بے اور ٹی اور بے غرضی سے اپنی ایسی فا نقاہوں میں محض تو کل علی اللہ پرطالبان راہ فدا کی تعلیم و تربیت میں صرف ہوئے ہے۔

مثار تخعظ کیون ق کانے پر ہم رکتے تھے: ہے کر فانقابوں کے معلم حضرات بعنی مشائخ عظام کیوں روزی کمانے سے گریز کرتے تھے۔ اس کی وجی ہے کرا نہوں نے ایسا کام اخذیار کر لیا تھا کہ جے اہم ترین ، بلند ترین اور متر لویت ترین مشغدكها حاسة توسي جانه بوكار رسول فداصلي المتذعليه وسلم كي طرح انهول في الميت فلق اوراعطاح امت جبیسی اسم ترین اور ملند ترین دم داری است مرول پر اے لی تھی ا در به ده کام تقا جو پوراد قت پوری همت اور پوری توج کامختاج تفار اگرمشا تخ عظام خلق خدا کی تعلیم و تربیت کے ساتھ روزی کملنے میں بھی مصروت ہونے تووہ اپنے منصب مي كهي كامياب مربوت اس واسطحس طرح الخفرت صلى المدعليه والمن زېردست قربانى دىكراسى ضروريات كو بالاتے طاق ركھااور فقروفاق بىن زىدگى بسركرك اصلاح امتت كاابم فريضه انجام دبا بعينه اسي طرح مشائخ عظام تے فقرو فاقد كو نازنغمت برترجيح دى اپنے آپ كو مال بچوں كو بھوكوں مالا ، مخالفين كى طعن و تبينع برداشت كي سكن مرابية فلق كحكام كون تحيولوا اكرمعترضين كعدل مي درانعير انصاف موآدان كواكمامشائخ عظام كى أن قربانيون اور كاوشون كوسرا بناج اسيدك جب بن وگ دونوں اعقوں سے دولت جمع کرنے میں مشغول مو تصبیق قریخ اسان فعاحنكي عبلون اسو كمط مكرون مركزاره كرك نبوت كي تعلمات كي نشروا شاعت إدر سالكان راه خداكى روحانى ترميت مي ممرتن اور بمروقت مصروف بموتف يخط يينانج

mantimenandamani

یان کی عظیم اسان قربانی بھتی ندکر کا ہی اور سے کاری کہ اطلاک اور کو تطیاں بناتے کی بجائے انہوں نے لوگوں کے کر دار مبند کرنے ، اصلاح نفس کرنے اور اکبی خدار سیز کرنے کے لیے زندگیاں وقف کردی تھیں اور اس کا نتیج کیا نکا - اس کا نتیج بیظا ہم ہوا ہے کہ بہاں ونیا نے دون کے طالبوں کی کمائی ہموئی ونیا نے ان کو فتنز و فسادیس مبتلا کہ بہاں ونیا ہے دون کے طالبوں کی کمائی ہموئی ونیا نے ان کو فتنز و فسادیس مبتلا کیا اور آئیس میں لڑمرکر انہوں نے اُمت محدید کا شیرازہ مجھر دیا - ان درولیشوں اور فقروفا قربر قناعت کر کے عوام کی اصلاح کرنے والوں نے اسلام کی جڑس لوگوں کے فقروفا قربر قناعت کر کے عوام کی اصلاح کرتے والوں نے اسلام کی جڑس لوگوں کے

دلوں میں اس قدر مضبوط کردیں کہ آج کے اسلام قائم و دائم ہے ۔ اج کل جب کہ حکومت کے باس تیز سے تیز درائعے ایدورفت موجود ہیں اور کا فی فرجاور پولیس بھی ہے لیکن اورکوں کے اعمال کیوں خراب ہیں اور لوگ قانون سکنی ہے کیوں آبادہ ہیں اس لیے کہ ان کے قلوب کی اصلاح نہیں کی جارہی ۔ اس کے بڑس جب قرون اولی میں مشائخ عظام کا فائقائی نظام زوروں پر تھا اور چتے چتے برم اولیا برکوام کے مرکز قائم سے قرمعا شرہ کی اس طرح اصلاح ہوتی تھی کہ شخص خون فراور اثنار و محبت کے جذبات میں آکر حکومت وقت کا اچھ شار ابتھا لیکن آج کی معاشرہ کی میں مزہ آبات کی معاشرہ کی میں مزہ آبات کی معاشرہ کی میں مزہ آبات کی مورد سے اور جہاں جہاں اپنے محدود انداز میں امت کے مہی خواہ اس کام میں صفور سے میں خواہ اس کام میں مفتوں ہیں۔ ان برعن وشلینع کی بجائے ان کے با تھ بنانے کی حزورت ہے۔

## ساعصوفي براعراض

صرفیار کرام اورمشائخ عظام برسب سے زیادہ اعرّاضات سماع کے بار سے ہی کیے جاتے ہیں اس لیے ہم کسی فدر مشرح و بسط کے ساتھ اس مضمون پر بحب کریں گئے تاکر حق تق ہوجائے اور باطل باطل ۔ اس مضمون میں پہلے ہم حقیقت سماع بیان کریں گئے اور ان اس کے بعد سماع کئے تعلق ایمات قرآئی اور انھا دسیٹ نبوی بیان کریں گئے اور آخریں دھر کے متعلق مفسرین محد میں اور ائر مُحتہدین کے اقرال بیان کریں گئے اور آخریں دھر مشاتخ حیشت ملکم مشاتخ قادر میں افقشبند میہ اور مہرور دیہ کے وہ واقعات درج کریں گئے جن میں ان حضرات کا سماع سننا ماہت ہوتا ہے۔

می سوی اسان بی اورانی طرح استی بی کرتمام انسانول می اورانی طرح استی بی کرتمام انسانول می می بیدات کے جذبات موجود ہیں۔ لیکن یہ جذبات کی سوی بوگ کی دیوار سنگدل کی سوتی ہے ان کی سب ندست کرتے ہیں اورائن کومروہ دل امٹی کی دیوار سنگدل وغیرہ القاب دیئے جاتے ہیں۔ یہ محبت عرب انسان کے دل ہیں بنہیں ہے بلکہ وغیرہ القاب دیئے جاتے ہیں۔ یہ محبت عرب انسان کے دل ہیں بنہیں ہے بلکہ جانور بھی اس سے بهرود ہیں اوراب توسائنس کی نئی ایجادات نے تابت کر دیا ہے جانور بھی اس سے بهرود ہیں اوراب توسائنس کی نئی ایجادات نے تابت کر دیا ہے کہ یو مجتب شن تقال (RANITY) اور کو مخبت نباتا سے اور جادات ہی کار فراہے جیسے شن تقال (RANITY) اور کا نبات کی ہر جیزیں کو شات کی ہر جیزیں کو شات کی ہر جیزیں موجود ہیں اوران ہی درج سے کا نبات کی ہر جیزیں حرکت یا تی جاتی ہے اور د نبا کا موجود ہیں اوران ہی درج سے کا نبات کی ہر جیزیں حرکت یا تی جاتی ہے اور د نبا کا بروگرام جیل دیا ہے اور کا نبات کی ہر حیزیں حرکت یا تی جاتی ہے اور د نبا کا بروگرام جیل دیا ہے اور کا نبات کی ہر حیزیں حرکت یا تی جاتی ہے اور د نبا کا بروگرام جیل دیا ہے اور کا نبات کی ہر حیزیں حرکت یا تی جاتی ہے اور د نبا کا بروگرام جیل دیا ہے اور کا نبات کی ہر حیزیں حرکت یا تی جاتی ہو کی کار فرام جیل دیا ہے اور کا نبات کی ہر حیزیں حرکت یا تی جاتی ہو کو بیت اس لیے کار فرا

www.unedatabah.ang

ہے کہ خابق کا آنات نے کا ننات کو پیدا ہی اس غرض سے فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ فرمات ہیں کہ گُنت کے بنزا مُکخفیا کا حکیت اُن اُعُون فیلفت الخلق رہی حسن و جال اور کمالات کا ایک مخفی خزانہ سے المجھے اس بات کاعشق ہوا کہ میں بہجا نا جاؤل ہی میرسے حسن وجال و کمالات کو بہجان کر ہوگ مجھ سے محبت کریں ، اس عشق وسی کا ایک میرسے حسن وجال و کمالات کو بہجان کر ہوگ مجھ سے محبت کریں ، اس عشق وسی کا ایک یا رجھ اعادہ اس وقت ہوا جب بی تعلیا ہے نے روحوں سے خطاب فرمایا السُت بَرِّ ہُمُ کُور کی تمارار تب مہیں ہوں ، اس کے جاب میں روحوں نے جاب دیا ہا الدوا سے لئے ہی سالانوں کی روحیں مست و مرشار ہو کرحی تعالیٰ رہے سامنے سے دو میں گرگئیں ۔

ایکن میت می قراریا ہے ۔ ایک جگر قربان ہوتا ہے ؛ والذین آمنوا شد حبابللہ (جولوگ ایما نار بیس الن کے دل بیس تی تعلیم کی مربیتہ ادب ہے ۔ ایک جگر قربان ہوتا ہے ؛ والذین آمنوا شد حبابللہ (جولوگ ایما نار بیس ان کے دل بیس تی تعلیم کے لیے شدیر محبت ہے ، اس کامطلب یہ ہے کہ بیس ہے دو ایما نار محبی نہیں ہے لیان شخص کے دل بیس تی تعلیم کی مجتب مہیں ہے وہ ایما نار محبی نہیں ہے لیان شخص کے دل بیس تی تعلیم کی مجتب مہیں ہے وہ ایما نار محبی نہیں ہے لیان اللہ داگر تم معبوب بن جاؤگے ، اس آبیت میں نصرف عاشقی کی ناکیر کی گئی ہے ۔ ملامعشوق و محبوب بن جاؤگے ، اس آبیت میں نصرف عاشقی کی ناکیر کی گئی ہے ۔ ملامعشوق و محبوب بن جاؤگے ، اس آبیت میں نصرف عاشقی کی ناکیر کی گئی ہے ۔ ملامعشوق و محبوب بن جاؤگے ، اس آبیت میں نصرف عاشقی کی ناکیر کی گئی ہے ۔ ملامعشوق و محبوب بن جاؤگے ، اس آبی علی طاہری می محبوب بن جاؤگے کی ناکر نا اور اتباع باطنی یعنی آب کے باطنی مراتب مثل قرب ومعرفت اور عشق و محبوب اللی کی تمناکر نا حرف طاہری اتباع براکتھا کرنا نصف سے زیادہ آللم اور عناسے ۔ اس کی تعلیم کی ناکر نا نصف سے زیادہ آللم کی تعلیم کی تعلیم

ا الماديث بي متن ومحتب كى تاكير: الالاايمان له من لا عبد لد-

www.makadbah.arg

اخوب الجي طرح سن لوکحس کے دل میں مجست ہنیں ہے وہ ایما ندار مہیں ہے بھر الجھان ہے۔ یہ کاست آپ نے بین مرتبہ وہرائے۔ نیز حدیث قدسی میں آیا ہے جے الام بخاری و مسلم وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعلیا فرہاتے ہیں جب میرا بہندہ مجھ سے مجست کرتا ہے اور زوا فل یعنی زائد محیاوت وریا ضعت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چا ہتا ہے تو میں اس کے قریب ہوجاتا ہوں اور وہ مجھ سے مستماہے۔ اس کے قریب ہوجاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے۔ دکھتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے۔ دکھتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے۔ دبی اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے کہلا تا ہوں اور وہ مجھ سے اس کی تا ہوں اور وہ مجھ سے اس کی تا ہوں اور وہ مجھ سے بات کرتا ہوں۔ اس صدیت پاک میں بھی خصوت کو تا ہوں اور وہ مجھ سے بات کرتا ہوں۔ اس صدیت پاک میں بھی خصوت موت خصق و مجت اللی کی تاکید وار د ہوئی ہے طکر محبوب بنتے اورا دیڈ تعا سے کی صفات سے محقق و محبت اللی کی تاکید وار د ہوئی ہے طکر محبوب بنتے اورا دیڈ تعا سے کی صفات سے محقق و محبت اللی کی تاکید وار د ہوئی ہے طراحی بنے کا طراحی بنا یا ہے ۔ لعبی دیا صنت و مجا ہو کہ نا اور عشق اللی میں کوشاں رہا ا۔

ابساع صوفی کی حققت یہ ہے کہ کلام پاک ہیں احادیث ہیں اور دوسمرے
کوگوں کے اقوال وا شعار میں ہو مجوب حقیقی کی درج وثنا بیان کی گئی اس کے سننے
کا استام کرنا اور آلب عشق الہی کے شعلوں کو اس قدر عطر کانا کرغیر المنڈ کا وجو جل کر
رکھ موجوب خصرت شاہ نیا زا حربر بلوی قدس مرہ نے خوب فرا لیہ ہے سے
مردسامان وجود مسٹر رعشق بسوخت
در سامان وجود مسٹر رعشق بسوخت
در نام ان وجود مسٹر و شود استخوان من
موز کی کہ ذرہ ذرہ شود استخوان من
مینداری کو عشق تورو دا دول عاشق
مینداری کو عشق کرتے ہیں کہ اس سے
مینداری کو عشر دستالا خیزد

enonumakanlahkah ang

شہوانی صدیات المجرتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کد کیا شہوانی جذبات کھانا کھانے سے بہیں اُمجرتے اور کیا آپ نے کھانا کھانا بندکر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، کھانا کھایا جاتاہے اورشہوانی جذبات اعجرتے رہتے ہیں لیکن ان جذبات کی صحیح طور بریر ورش کی جاتی ہے۔ يسى شادى بياه كے ذريعے مشروع طريقے بران جذبات كو بوراكيا جا تا ہے۔اسى طرح دنیا میں عورت کے وجود سے بھی شہوائی جذبات انتظرتے رہتے ہیں سکن کو اعقامندہ جوان جذبات کوبندکرنے کی فاطر عورت کے وجود کو دنیاسے مثانے کی کوشش کرناہے بعينه ساعس كردل سيعشق ومحتت كحفذ مات بحرك اعضقيس المذاجس طرح غذا سے پیدا شدہ شہوانی حذبات کو معے طور پر اوراکیا جاسکتا کے اسی طرح سماع کے جذبات كالمجي صحيح استعال كما حاسكما بصيعنى حق تعليا كعشق ومحبت ا ورقرب ومعرفت ميس ترقى كى جاسكتى كي السلام كى غرض و غايت ربك الرغورس دكيها جلت و غذاسه جوهديا بدا ہوتے ہیں وہ فالص شہوت کے جذبات ہوتے ہیں اوران کو غیر محرم کی بجائے محرم لینی اپنی بیری کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے لیکن غذا کا کھا نا ہرگز بندینیں کما جاتا لیکن سماع سے جوجذ بات بیدا موتے ہیں وہ فالص شہوت برمبنی منیں موتے ملک وہ حق تعلي كي عشق ومحت كي جزمات عجى موسكته بي ينين غذاس سياشده جذبا عشق ومحبت اللي سعالك فالى موتيه برائزا زامان فشك اكر فندات كوخم كرنا حاسة بي ترومي جزبات خم كرس جن سے فالص شہوت بيدا موتى ہے اور كھانا چوردی - ان جذبات کو کیوں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس می عشق عازی کے علاد عش حقیقی مجی وافرور وافر مواجع بنا نجر مترابعت نے ند کھانا بند کرنے کا حکم دیا ہے دسماع سننے سے منع کیا ہے بلکران دونوں چزوں کے غلط استعال سے منع کیا ہے۔ اكروساع بالمزاميرلعني ساع سے عم طربر کوں بہرکیا جاتاہے: باجوں کے ساتھ سماع

enom*andadoda,org* 

سننفك واقعات الخفرت صلى التدعليه وسلم اورصحابكرام كى زندگى بين بي في مارطت

بي لكين عير معي لعض صحابر كرامة العين أتبعة بالعين اور مصن مثا تخ عظام تعاماع

سے رمزکیا ہے اس کی کیا وجہ اس کی وجریہ سے کعبص احادیث میں محاطور بر اس لبوولعب اوربي موده كهيل تماشے اورغير مشرع اشعار سننے كى مما لغت أنى مع جوائس زمانے میں بھی اور آج کل ہارے زمانے میں بھی ہرشخص کے نزد کے بعدہ اور نغوبين مثلاً فلمي كانے اورسنيما مين فلمي كھيل تماشا جس ميں نامحرم عورتوں سے عشق و مستی کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں - اس کے علاوہ سماع کی عمالعت بیر بعض اطاریت المیی بھی آئی ہیں جو تحدثین کے نزدر کی ضعیف اور لتی ہیں لکین جزیکر ان ضعیف اور لٹنی احاديث كي صحيح بونے كاخفيف ساتھى امكان موجود ہوتا ہے اس ليكيفن صلى ر تے ہو فران نبوی کی بجااً دری میں کرلبت رہتے تھے۔ کمال احتیاط کے حدیبی اس کر الضغيف اوظنى احادثيث كوهي أنكهول برركها اورسماع ترك كردما -يراحا دميث أوكيا سنتت نبوی کے بروا نوں نے توالیہ اکمال کیا جب انخفرت صلی الندعلیہ ولم نے کم کھانے کی بدا بیت فرائی تو انهوں نے کمتی کئی روز کے سلسل روز سے تعینی صوم دوام دلغیر <del>حری ا</del> افطار متروع کردیئے ، حب استحفرت صلی النظامی وظم نے یہ فرمایا کر اگر سم کے بالون می سے ایک بال بھی خشک رہ جائے توغسل میجے بنیں ہوتا اور جنابت دور بنیں ہوتی تو حضرت علی شنے سادا مُرمنظ وار یا حالا کر مرز منظ وانے کے باوج دیجی سرکے بالوں كوتركمياجا سكما غفا اسى طرح حب محرت رسالتما بصلى الترعليه والمسكم واب مي قرآن ياك كي يركيت الزلهوتي- لاستره عواصوات كم هوق صوب النبي رشي لير الصلوة والسلام كي آوازسے اورائي آوازكون جانے دو، توصرت الوكرصداق مال احتیاط سے مذیب کنکر ماں رکھ کر بات کرتے مقے ۔ حالانکر کنکر لوں کے بغیر بھی اپنی آواز كوا تخفرت على المترعلية والم كى أوازس ينجي ركوسكة مقيداسي طرح بحب مصرت بایر پرلسطا می کوا هادیت سے معلوم نہ ہوسکا کہ انحضرت می الله علیہ وسلم نے خراور ہ کس طرح کا ملے کر شاول فرمایا تو آب نے خراورہ کھا ناہی بندکر دیا اس دم سے کہ اس السام بروكسي اورطرلقير سے خرلوزه كھالوں اورخلات سنت كامر تكب برجاؤل ايك دفعدا يك صحابى في المخضرت صلى الشرعليه وهم كود كيها كرايك جكر بيليط كرفضا كماجت

emore makadbah jang

فرماتی تھی۔ چنامنچ وہ صحابی حبب ہی اس مقام سے گزرتے تھے تو اسی جگر برحقول کی میں بیرٹھ حالتے تھے حالانکر ان کو قصنائے حاجت کی ضرورت ند ہوتی تھی محض سنت بر محل کرنے کا شوق دامنگر تھا۔

اسى وجرسي لعض ملحاف الضعيف اورطني احاديث برعهي عمل كياج سماع كي حرمت میں آئی ہیں اگر جے ما ہرین فن لعینی محذبین حضرات کے نزدیک وہ احاد بیث قابل اعتبار مبي بين -اسى طرح قرآن عليم مين جولمواليدسي كى آيت كرم وارد مونى بے اس میں ایک کافرنفرین حارث کی اک تغویات سننے سے منع کیاگیا جن کا ور لینے كمرماس كيا المام كماكرتا عقا تاكه لوگ المحضرت صلى الشرعليه وسلم كي ياس ندجائيس -براي عقاكماس في ايران سے ايك كاف والى عورت منكوائي ملقى اور رات محراس كے كانے كانتظام كرتا تقاا وررستم واسفند ماركے قصے كہانياں بيان كرتار بتا تھا۔ حالانكرستم واسفندمار كي قصة سننا مترع ميمنع منيس بي نيكن يونكه استخص كا مقصديه تفاكه لوكول كوان دلحيسي مشاغل مين شغول ركها عبائ اور أتخفرت على للذ عليه وسلم كي صحبت مبارك سے مازر كھا جائے اس ليے قران عظيم ميں بجاطور مرنفرين قار کی صحبت اوراس کے گھر مرگانا سننے کی العت الگئی لیکن سماع صوفیاس کے الکل بطس سے موفیاتے کرام اس واسطے محالس سماع منعقد مہیں کرتے کہ لوگوں کوللام سے خرف کیا جائے بکر اس لیے کر فدا اور رسول فدا کی محبت دوں میں تازہ ہو۔ اب ہم سلے وہ اعادیث بیان کریں گے جن میں سماع کی ممالعت آئی ہے۔ اس كے بعدان احادیث محتعلق عدیمی صفات كى رائے بیش كريں گے۔ بھرہم وہ آیا اورامادیث بیان کریں گے جن میں ماع سننے کی تاکیدا ورجواز تابت ہے۔

سب سے پہلے یہ بات واضح ایات واضح ایات کے اور محل میں اس میں کے ایک میں اس اسے کہ جن مات کے ایات واضح میں سات کی صرورت ہے کہ جن مات کی میں سات کی میں مانعت آئی ہے وہاں سات کے لیے عربی زبان کی الفظ عنا "استعمال کیا گیاہے اور عنا "عربی زبان میں اس گانے کو کہتے ہیں جمعنیہ عورت لعین پیشر ورعور میں گیاہے اور عنا "عربی زبان میں اس گانے کو کہتے ہیں جمعنیہ عورت لعین پیشر ورعور میں

گاتی ہیں۔ اور بے پردہ اپنے صن وجال کی زیب و زسنیت دکھاتی بھرتی ہیں۔ان کا گانا بلاشبہ حرام ہے لیکن اس بناپر سماع صوفیار کو حرام تنہیں کہا جا سکتا۔

ممانعت سماع کی ایات : کی جاتی ہے وہی ہوا کحدیث والی میت ہے جس کی دضاحت ہم پہلے کر بھے ہیں۔ دومری ایت جوعام طور مرپ شیس کی جاتی ہے۔ یہ ہے۔ الشعراء مید سعم کم الفاق اشعر شیطان کی ہیروی کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اس برعل منہیں کرتے ہ

لین برآیت بیش کرنے والے عام طور پر برد کھینا بھول واتے ہیں کہ اس آیت کے آخری الد تعالے نے کیا فرایا ہے آگے بر آ ناہے کہ الاالذین آمنوا وعلی اصالحا ربینی وہ شعار اس زمرہ میں بہیں آتے جوا یا فرار بعنی مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ) اس سے ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی ان ایآ ہم اہمیت کے سفعرا۔ کی فرمت آئی ہے۔ جو فلا ف بشرع کلام کہتے تھے۔ اگر شعر گوئی کی مطلقاً فرمت مقصود ہوتی تو اکنفرت میں اللہ علیہ وظم ایسے صحابی حضرت صاف بن نامب شاورد گرشعرار کا کلام کیوں سنتے۔ ایک وریٹ میں آیا ہے کہ دو لوکویاں وفت مما تعت میں ماع کی اصاد میٹ نے بھاکر گانا گار ہی تھیں اور آ مخصرت صلی اللہ

علیہ والم سن رہے تھے لیکن جب صفرت الو کرف آئے تو فرایارسول الند کے گھر میں شیطانی، مزار اس پر اسمحضرت کی الد علیہ وسلم نے فرایا: الو کرا نہیں جھوڑ دو۔ ہرقوم کی عید ہوتی ہے ایم سات کی الد علیہ وسلم نے فرایا: الو کرا نہیں جھوڈ دو۔ ہرقوم ہیں کہ حضرت الو کر صدیف سے یہ استدال کوئے ہیں کہ حضرت الو کر صدیق سے یہ استدال کوئے لیکن وہ یہ غور نہیں فرماتے ہیں کہ شارع اسلام حضرت الو کم صدیق منہیں مارسول اللہ اللہ علیہ وسلم خود گاناس رہے ہیں اور ماجے کے ساتھ سن ہے ہیں اور ماجے کے ساتھ سن ہے ہیں اور عبر حضرت الو کم صدیق کو منع میں فرمار ہے ہیں کو دہ عدیق ہی گون میں میں اور کو وہ من کو دہ من ہی کہ من کو ایم کی دوا بیت کردہ حدیث بھی پہین سات ہے جو گانے کو حالم کے دینکرین سماع الوامام کی دوا بیت کردہ حدیث بھی پہین میں ساتھ ہی پہین کے دوا میت کردہ حدیث بھی پہین سے جو گانے کو حالم کے دینکرین سماع الوامام کی دوا بیت کردہ حدیث بھی پہین

en oren makarabata arg

کرتے ہیں کہ تضرب صلی اللہ علیہ وسلی نے فرایا کہ ہروہ شخص جوگا نے میں اپنی آواز کو
اور خاکرتا ہے اس پراللہ تعالیے دوشیطان مسلط کر دیتا ہے ایک ایک کندھے پر اور
ور مرادوسرے کندھے پر اول تو اس حدیث کو عذمین صرات نے قبول ہی نہیں کیا
کیز کہ فن حدیث کے مطابق اس کی اسنام تصل نہیں ہیں جسیاکہ شیخ عبدالرحم عراقی اور مجدالدین نے اپنی کتاب حراط مستقیم میں فرمایا ہے۔ دوسمری بات یہ ہے کہ اگراس
حدیث کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو پہلی حدیث سے اس کا تعارض ہوتا ہے حالا تک الوامام
مدیث کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو پہلی حدیث سیاس کا تعارض ہوتا ہے حالا تک الوامام
کے مقابلے میں حضرت عائم تا ہوں نے پہلی حدیث بیان فرمائی ہے زیادہ تھ راوی ہی
میسری بات ہے کہ الوامام کی حدیث میں آواز کو حدیث زیادہ بلند کرنے کی ندمت آئی
ہے نہ کہ گانے کی ۔ اگر گانے کی فدرمت ہوتی تو بے شارایسی احادیث موجود ہیں جن یں
آئی نے نہ کہ گانے کی ایک میں میں اور سے گانے کی مذمت نابت ہے۔ سکھی
کانے کی اجازت نیکن زیادہ ملند آواز سے گانے کی مذمت نابت ہے۔ سکھی

ایک اور حدیث بھی بیش کی جاتی ہے جو محزت جارات سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ قلم نے فرمایا کر سب سے پہلے شیطان نے نوح کیا اور گایا ہے اس صدیث میں مجی نوح کرنے اور ریا کاری اور کمرو فریب سے گلنے کی ممالفت تابت ہوتی ہے ذکر اس کلنے کی حس میں فعل اور اس کے دسول کی تعرفین کی حاتے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ باہے کی آواز سن کر آئخرت ملی الدعلیہ وسلم نے
ابنے کا فول میں انگلیاں وسے دیں اور ایک صحابی کو جوساتھ تھے فرمایا کر حب آواز ختم
ہوجائے تو مجھے بتا نا۔ اوّل تواس حدیث کو حمد ثین حضرات نے تسلیم نہیں کیا۔ مثلاً
ابوداؤد کہتے ہیں کہ بیعد میٹ منگر ہے بعین محدیث کا احتمال مجھی کر لیا جائے توالٹا یہ ظاہر
کیا ہے۔ دو مری بات یہ ہے کہ اگر اس کی صحت کا احتمال مجھی کر لیا جائے توالٹا یہ ظاہر
ہوتا ہے کہ باجے کاسننا حام نہیں ہے کیونکہ آکضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک صحابی
کوحکم دیا کہ سننے رہواور حب بند ہوجائے تو مجھے بتانا۔ اگر اس کاسننا مطلق حام ہوتا
تو نتان نبوت کے لیے یہ کب گوارا تھا کہ خود تو پر ہمز کریں اور دو مروں کے لیے جائز

www.unakinkhah.arg

قرار دیں - البته کانوں میں انگلیاں دینے کا سبب یہ ہوسکتا ہے کراس وقت انخفرت صلى الله على وكل وحى أرسى موكى يا أب يركونى فاص حالت طارى موجيد أب منقطع ناكرنا حابسة تحقے حصرت مایز پدلسطامی فرماتے ہیں کر مجس اوقات مجھریر حالت طارى بوتى بے كر ج شخص ميرے سامنے يا الله كها ب ترجى يس أنب كراس كے مرمي ڈنڈ اروں اور جن اوقات بی حالت ہوتی ہے کہ اس کے من میں شکر دے و وں الک بزرگ فرواتے ہیں کدراستے میں میں السبی عالمت میں مست ہوکر عیدا ہوں کو میں تمناکر آ ہوں کہ مجھ رانسلام علیکم کوئی نہ کھے کیونکراس کا جواب سمی میں تہیں دے سکتا۔ بخارى مزلف من ايك روايت مع كرجس مير رسول غداصلي الشرعلي والم ف فراما ہے کہ میری اُمت بیں ایسی جاعت ہو گی جوعور توں اسٹیم کے کیروں مٹراب معازف نعنی با جو معال سمجھے گی"۔اس صریت کے ایک راوی صدقہ بن فالد ہیں۔ علامرابن حزم كهتة بين كصد قربن خالدي اتصال منين مير نجاري كي تعليقات مين سے ہے جو جبت اور ولیل نہیں ہے۔علام یحیٰی بن عین جوفن رجال کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں که صدقہ بن خالد روایت میں مضبوط نہیں۔ دوسری بات بہے کہ اگر بیر حدثیث فیجی مجی ہو تواس میں عور توں سے بھی بر میز لازم آیا ہے لیکن ا<mark>س سے تما م</mark> عورتوں سے پر ہمز ضروری بنیں - اپنی بیوی یا لونڈی سے پر ہمز کسے ہوسکتا - اسی طرح معارف سے مھی رہز آباہے لینی وہ بلجے جو ابو ولعب کے طور بر کائے جائیں اور ان مي غير شرع امولعين مثراب نوستي اور فعاشي شامل بهو-اگر مالعموم با جول كي ممانعت اتی تر میرشادی بیاہ اور جنگ جہا دا درخوشی کے موقعوں پراحا دسٹ میں ان کی اجازت کیوں آتی مظاہرہے کرسماع صوفیر میں مرشزاب کے ساتھ گانا ہوتا ہے نہ فحاشی کے ساتھ۔

منکرین سماع مصفرت ابن سود کایه قول پیش کرتے ہیں کر غِنا دل میں نفاق بیدا کرا ہے س طرح پانی کھینی کو اگا آ ہے ۔اس عدیث میں بھی لفظ غِنا سے مرادوہی ناجاً نزگا آ ہے جو مغنیہ بار انڈیوں سے سناجاتے اگر مرد بھی المیافنش کا ناکائے تب بھی ناجاً زہے۔

emperantalaidhath arge

دومری بات یہ ہے کہ یہ عدیث نبیں ہے جگر ایک محابی کا قول ہے جوفمن گانوں کے متعلق ہے۔

اكب مديث مين أخفرت صلى الشعليه وسلم في فرمايات كرغنا حرام مع اوراس كے ساتھ لذت ماصل كرناكفر ب اس يرسطينا فسق ب شيخ الحديث علام المرسعيد كاظمى مقالات كاظمى مين فرات بين كر اولا تويه مديث مسي صحيح سندس حضوراكرم المسرفوع بنيں ہے۔ دوم يركم اگراس كطلق غناكوس ام تابت كيا عائے توب حدثیث دوسری ا عادبیت صحیح مرفوع کے معارض برگی جن میں صراح " بواز غنا پرلات مائی ماتی ہے۔اس کے بعد علام موصوف نے الیسی احادیث بیان کی ہیں جن میں غنا گوجائز قرار دیا گیاہے۔ اس مدیف کے تعلق علام موصوف نے آ گے عل کر کھھاہے كراس رواست كود كيو كرطبيعت تسليم نهيل كرتى كرافضح العرب والعجم كي عدسيف مهو كيونكراس مي كاني بلانت حاصل كرفي والي كوكا فركها كيا ب وراس يسطين والے کوفاس کا گیاہے -اب آپ خوسمجد سکتے ہیں کرکفر کے بعد ماین کے در حیں اكرفاسق كيسكهلاما مع بس يروايت ندرواية ررست سے ندور آية اس ميے اس كورسول صلى الشعليه والمكى طرف منسوب كرناكستاخي اورسوراوبي كيمتراوف بوكار ایک اور صریت میں آیا ہے کرسول کریم نے فرما یا میں نے تم کود وجزوں سے منع كيااكب نوه كي وارسهايك غناكي وارسه واس حديث كمتعلق علامراحد سعید کاظی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا کسی صربیث کی کمآب میں نام ونشان ک مہیں ہے۔ اگر فرص محال یہ حدمیث میں مجھی ہو تواس میں اصنی کاصیعہ بے لعین میں نے تم كودوم يزول سيمنع كيا مقا- اسى طرح مصنوراكرم ايك حديث مي فرمات مي كر من نے تم گوزیارت قبورسے منع کیا تھا اور وہ مکم بحد میں منسوخ ہو گیا۔ اس بیے مکن ع معترض كي يه عديث اسي قبيل سعمور

اب ہم دہ آیات واحاد میٹ مہیٹ کریں گے جن سے سماع کا ہواز اہتے۔ آیا ت سجار سماع : قرآن مجید کے ساتویں یارے کے شروع میں التُد تعالے

enove*madaadbah.an*g

فراتے ہیں ۔ وَإِذَا سَمِعَ وَاما اَمْنُولَ الى الدسول د جب مسلمان لوگ قرآن كى آيات سنتے ہیں توان كی المحصول میں آنسوا ملا آتے ہیں اس وج سے كدوہ ا بتے رب كوبچانتے حساب اللہ كرام اللہ على تربير

یں اور اس کا مشاہرہ کرتے ہیں )

یہ ترقرآن مجید کی آیات سننے کا اثر ہے کرمومنین کی آنکھوں میں آنسووں کے طوفان بربا ہوجاتے ہیں اب طاہر ہے کہ کلام پاک میں تعاملے کی مدح وثقا وارد ہوئی عشقیہ کلام قرآن پاک میں بہت کم یا یا جاتا ہے تدکین مجانس سماع میں شعار کرام کاشقیہ کلام پیش کیا جاتا ہے توعشاق تراپ تراپ کرجان دے دیتے ہیں۔

ایک اور آبیت بیسد فیکشش دبعبادی الذین کیسمعون القول فیکتبسعون احسند رآب میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جوقول کو سنتے ہیں اوراس کی مار

بروی کرتے ہیں)

حفرت شخ فخرالدین زرادی ماین رسالهٔ سماع میں کھھتے ہیں : کہ اس آست میں لفظ ول تقیم واستغراق کامفتقنی ہے ۔ ۔ ۔ ہذا نا بت ہوا کہ قول سے مراد جنسول ل سے حرکلام باری تعاملے اور کلام مخلوق دونوں کو عام ہے ۔

سرارسماع احادیث نبوی کی سے: برایان کاداردمار ہے۔مدیث

نبوی ہے۔ احادیث میں کفرت سے سماع کی حکت (جائز ہونا) کا تبوت موجودہے۔
نیز لعص احادیث میں اس کی فرمت بھی آئی ہے بیکن محدثین کے نز دیک لیحادیث
غیر معتبرادرموضوع رجعلی ) ہیں اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے۔ اس قت قارئین کے سامنے وہ احادیث نقل کی جاتی ہیں جو صحاح ستہ میں درج ہیں اور جو کے صحیح ہونے میں کسی فرقہ کے لوگول کو اعتراض نہیں۔

(۱) صیح بخاری میں رہیع بنت معوذبن عقرار سے روایت ہے کر حب میری دی ہو ئی تو اسے روایت ہے کر حب میری دی ہو ئی تو اسے خفرت صلی الله علیہ وقلم تشریف لائے۔اس وقت چند لولکیاں و دن بجا کر گارہی تقیں حب ایک لولکی نے یہ صرعہ کایا کہ وَ فِیْنَا حَبی یَعْلُم مَا فَی غید ( ہمارے

emmenumalitablah.ang

درمیان ایک نبی ہے ہوکل کی باتیں بتاتاہے) تو انخفرت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا "یمت کموا ور ہوگیت تم ہیلے گارہی تھیں وہی گاتی رہو "اب غور کا مقام ہے کہ اگر قرآن ترلیف کی مذکورہ آیت میں لہوالحد سیت سے مرا دہ قسم کا گانا ہوتا تو آب اس شادی کی بس میں گانا کیوں سنتے رہتے۔ نیز آب ہے دف کے ساتھ گانا سننے سے سماع با مزامیر میں جائز ہوجا آہے کیونکو دف سے میں گانا میں ایک آلہ ہے جناخیہ یہ صدیت سماع با مزامیر کی کھی دلیل ہے۔

(۱) صحیح بخاری کمی سخفرت عائش نفسے روایت ہے کہ ایک انصار کی شادی ہوئی آو است ہے کہ ایک انصار کی شادی ہوئی آو انصار لوگ کھیل تماشا نہیں تھا۔ کیونکر انصار لوگ کھیل تماشا نہیں تھا۔ کیونکر انصار لوگ کھیل تماشا نہیں تھا۔ کیونکر سمجی جائز ہوا جس کی بعض علما مذمت کی ہے۔ معلوم نہیں یہ لوگ کس وجسے شادی بیاہ کے موقعوں پر گانے بجانے کو بُرا کہتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ لوگ کس وجسے شادی بیاہ کے موقعوں پر گانے بجانے کو بُرا کہتے ہیں۔ حب شادی کے موقع پر انخصرت میلی الدعلیہ وسلم نے کھیل تماشا کے طور پر گانا جائز رکھا تو عیر کسی عالم کی کیا عجال ہے کہ اولیا رکوام اوران کے مردین کی ان عجال سے کہ اولیا رکوام اوران کے مردین کی ان عجال سے کہ اولیا رکوام اوران کے مردین کی ان عجال سے کہ اولیا رکوام اوران کے مردین کی ان عجال سے کہ اولیا رکوام اوران کے مردین کی ان عجال سے کہ اولیا رکوام اوران کے مردین کی ان عجال سے کہ اولیا رکوام اوران کے مردین کی ان عجال ہی کہا تھا گھیل تماشا ،

رس معیم مجاری کے علاوہ تعدیم کی ایک اور کتا ب ابن ماج ہے بوصحاح سے (مجھے مستند کتا ہیں) میں شامل ہے ۔ ابن ماج میں صفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سحفرت عائشہ دختے ابنی ایک رشتہ وار لو کی کو انصار میں بیاہ دیا ہجب رسول خداصلی اعلیہ وسلم گھر تشرلین لائے تو درما فت فرما یا کہ ان کے ساتھ کوئی گانے والا بھی تھا یا منہیں کیوں نہ تم نے ایک گانے والا تنحص ساتھ کردیا ۔ اس صحے حدیث سے بھی نابت مہوا کہ " لہوا کی بیت عام گانا مراد نہیں ملک کا فرنصر بن عاد مت کا اسلام کے خلاف مرا پیکٹی ہوا کہ " لہوا کی بیت مراد ہیں ۔

(۲۲) صحیح ابن حیان میں حضرت عائشہ اخسے روایت ہے کمیرے زیر بر ورش ایک

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

ر کی تھی حب کومیں نے انصار میں بیاہ دیا۔ آ تخصرت صلی الند علیہ وسلم نے فرما یا کوئی گانے والا کیوں نرسا تھ بھیجا۔ انصاد لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔

(۵) صیح بخاری اور صیح مسلم میں صفرت عائمتہ تقصے روا بیت ہے کہ ایک مرتب عید کے دول میں میرے باس دو لو کیا لیک عقید سے میں مقرت عائمتہ تقدید اور دون بجار ہی تھیں ۔ استحفرت علی اللہ علیہ وسلم جا درا وڑھ کر لیسے ہوئے تھے۔ استے میں صفرت اور کرصد لین آستے اور لو کیوں کو ڈانٹنے گئے۔ استحفرت میں اللہ علیہ وسلم نے جیا در ممنہ سے ہٹا کر فرمایا ؛ او بکران کو مجھے میں کی دہ خوشی منا تے ہیں۔ آج ہماری بھی عید ہے میں ماری بھی عید ہے میں میں اور کہیا ہے۔

(۷) حدیث کی کتب تر مذی استدامام احر اسنن نسانی ادر ابن ماجر میں صاطب حمیمی است کے خوایا کر حلال اور حرام کے حمیمی سے سلسل روایت ہے کہ اسمحضرت سلی الشرعلی و تربیات کی تے جاتے ہیں اور گلیت کا تے جاتے ہیں۔ اگر گانے کے ساتھ باجے بجانا حرام ہوتا تر آم محضرت سلی الشرعلیہ وسلم علی یا جو ل کو کمیوں جائز فرماتے۔
نکاح میں باج ں کو کمیوں جائز فرماتے۔

(4) اسی صنون کی ایک اور مستند حدیث مصرت عالمتهٔ رخ مصرت جابر اور محرت ربیع بنت معود سے منقول ہے۔

(مر) جامع تر ندی می مصرب عائشہ رضید روایت ہے کہ المخرت ملی النزعلی وظم نے فرایا کہ نکاح کا علان کیا کرو۔ عقد نکاح سجد میں ہوا کر سے اور دُف بجایا جائے۔ اس حدیث پاک کی رُوست تو دف لعین با جول کامسجد میں بجا نا مجھی جائز ہوا۔ لیکن مولوی صاحبان نہیں مانتے۔

(۹) محفرت خوات بن جمیر سے روابیت ہے کہ ہم حصرت عراض کے ساتھ ج کو جاہمے عقے محفرت الوعبیدہ بن جراح اور حصرت عبدالرحمٰن بن عوف بھی ساتھ تقے بحضرت عراض نے حصرت الوعبیدہ سے گانے کی فراکش کی ۔ الوعبیدہ کاتے رہے حتیٰ کو صبح ہوگئی محضرت عراض نے فرایا۔ اب بس کرویہم نے گاتے کاتے صبح کردی ہے۔

STATE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

(۱۰) ایک دان مخرت عرص کاگزرایک خیم پر بہواجس کے اندر کوئی شخص گرم تھا۔ علی محمد مسلوۃ الا مبوار صلی علید المصطفون الدخیار قد کنت خواما ابکار الاستحار یالیت شعری والمنایا اطوار یسن کر صفرت عرض پر گرمی طاری بوا اور با واز بلندر وقے کر دفرانش کی ادر کر د گری فرایا اس کے بعد فروایا کرا بیات میں عمر کا نام بھی شال کر واور یہ کہوں۔ وعشر ف عفر لد، یا غفاد

(۱۱) ایک حدیث میں آیا ہے کر حبثی لوگ مبجد نبوی میں گارہے ستھے اور ایس در ہے ستھے۔آنخفرت حلی الله علیہ وسلم نے حصرت عالمندہ کوا دُرِا تھا کریہ تما شاد کھایا۔ آمسس حدیث کی دوسے بھی مبحد میں گانا ، ہاجا بجانا اور ناپیٹا جائز ہوّا۔

(۱۷) ایک حدیث بس آیا ہے کہ انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم صرت ابن عباس شکے ساتھ حارہے سے داستے بیں بانسری کی آواز سنائی دی۔ آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے کاؤں میں انگلیاں دیے دیں اور صرت ابن عباس شسے فرایا کہ جب آواز بند ہو مجھے بتا نا۔ اس حدیث سے عام وگ بانسری کی آواز کو ناجا کر قرار دیتے ہیں لیکن اولیا رکرام اسی حد سے جواز سماع بالمزامیز کل لئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر مزامیر د بانسری کا سننا حام ہوتا تو ایک نبی کی شان کے شایان شان نہیں تھا کہ خود تو کا نوں میں آگئی دے دیتے اور ایک صحابی کو فعل حام کا مرکب ہونے دیتے۔ امام غزالی اور دیگر اولیائے کرام نے کوائوں میں آگئی دے دیتے۔ امام غزالی اور دیگر اولیائے کرام نے کوائوں میں آگئی دے دیتے۔ امام غزالی اور دیگر اولیائے کرام نے کوائوں میں آنگلیاں دینے کی وج بیر بتاتی ہے کہ اس وقت آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم پر کوئی وی بانسری کی گوئی قاص حالت طاری ہوگی جس میں بانسری کی آواز کو خلل انداز ہو رہی ہوگی یا کوئی قاص حالت طاری ہوگی جس میں بانسری کی آواز کو خلل انداز ہو نالبیند نہ فرایا۔

(۱۳) بعض احادث نیں سازنگی کی ممانعت آئی ہے اس سے یاروگوں نے جلاً لات سماع اور بعض تے حرف سازنگی کوحرام قرار دے دیا ہے بھڑت خواج غلام فریڈسے حب کسی نے یئٹ دریافت فرمایا، تو آپ نے جواب دیا کہ نہ سماع حرام ہے نفرام حرام ہیں ملک حب سماع اور مزامیر کے ساتھ کوئی غیر مشرع عوارض شامل ہوجاتے ہیں

NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

توبیفعل حرام ہوجاتا ہے مثلاً زمانہ جاہیت میں عرب لوگ متراب کی عافل میں سار بھی مجایا کرتے تھے جب متراب حرام ہوگئی قوا مخضرت صلی الدعلیہ وسلم نے سار کگی کا بجانا بھی منع کر دما تاکہ متراب کی یاد تازہ نہو۔ لیکن ہمارے ملکوں میں متراب کی مجالس میں کون سار بھی بجاتا ہے۔ہمارے یلے ساز بھی اور متراب میں کوئی نسبت ہی بنہیں۔

سرمت سیاع والی ای اور شیکے مقابی می درائے و فقها نے ساع کو جام قرار دیا ہے۔ ان کے تعلق (۱) امام نووی کا فتوی بیسے کہ یہ تعام روایات بے بنیاد ہیں۔ قرار دیا ہے۔ ان کے تعلق (۱) امام نووی کا فتوی بیسے کہ یہ تعام روایات بے بنیاد ہیں۔ جرام کہتے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں یائی جاتی (۱۳) امام ابن جرعت هلانی رحمت اور حقیق میں ان کی کوئی اصلیت نہیں یائی جاتی (۱۳) امام ابن جرعت هلانی رحمت امار میں فرمانے ہیں کرسماع کے جارم ہونے میں جواحاد سین خری کے اور امام اس کو اپنا دستورالعمل بناتے "اس سے طاہر ہے کہ حرمت سماع کے بارے میں نہیں وہ محق گول نہیں ہے۔ میسی ان بڑھ کا قول نہیں ہے میں نہیں ہوئی مستند هدیت ہے۔ یکسی ان بڑھ کا قول نہیں ہے میں نہیں کوئی آ بیت قرآن ہے ذکوئی مستند هدیت ہے۔ یکسی ان بڑھ کا قول نہیں ہے میں نہیں کوئی آ بیت قرآن ہے ذکوئی مستند هدیت ہے۔ یکسی ان بڑھ کا قول نہیں ہے۔ میسی کوئی آ بیت قرآن ہے ذکوئی مستند هدیت ہے۔ یکسی ان بڑھ کا قول نہیں ہے۔ معترضین کو ذرا ہو میں سے کام لینا ہے ہیں۔

evronumakaabada arge

حضرت عقرية كاسماع: اس زورسة الى بجابى كأنتى سے خون كل أيا

الم شافئ اورا مام استا و الا مُرو المحدث بن معرف المرابع بن معرف المحدث المرابع بن معرف المحدث المحدث المحدث المنطق المن

منس المحرّبين عفرت الم شعبها ع منذا مرامير ساتھ: مي ابن كاب قوت القوب بي محصة بي كرصرت الم شعب نے جربرے عدّت عقد منهال كے گور منبور كے ساتھ كانا سار

ماددی حفرت امیرمعاوی اور حضرت عادم اور اور حضرت عمر با عادم نصح المرابط می اسماع و حکایت کرتے ہیں کران دونوں نے حضرت عبداللہ بن محفوظیاد در حضرت علی کے ساتھ عود پر گانا سناء عود ایک اکر اسماع ہے۔ یہ محص مروی ہے کہ حس حضرت عبداللہ بن جفر حالین لونڈیوں سے تاروا نے ماجے کے ساتھ گانا سننے تھے تو آپ کے چاسھ رت علی کرم اللہ وجہ بھی ساتھ ہوتے تھے ایک رفوجہ کسی جنگ کے بعد کانے والی عور میں فید ہو کر آئیں تو امیرالمومنین نے حضرت عبداللہ بن جو کر آئیں تو امیرالمومنین نے حضرت عبداللہ بن جو کہ ایک وکی ابرت لید مقار

ابوالفرح المهائي المخترت صى الم من المنظم الم المزامير في روايت كرت وايت كرت وايت كرت وايت كرت من كمشهو و الم المنظم الم

waxaa makaabah ang

حضرت انس بن الكراث سے روابیت رسول السّر صلع كاسماع اور وجد : كجب حرت جرائيل في است مساكين كمنتعلق الخفرت صلى الشرعليه والم كوبشارت دى تواكب نے فرط مسرت ميل كر كانے والابلایا۔اس نے كاناسناياحس سے كاپروجدطارى بوايمال كراپ کے کندھے سے جا درگرگئی - آب نے اس جادر کے کرط سے کیے اور ماحزین می تقسیم كروية - اس يراميرمعا ويشف كها - ها احسن لعُبُك ياديس والله رما رسول الله آب كالبودلعب كما بى احجاتها ، تو الخضرت صلى الله عليه وسلم تے فرما يا " اسمعاديم جوشخص ذکر محبوب من کر وجد و حرکت میں ہنیں آ یا وہ صاحب کرامت بنیں <u>"</u> شنخ عيدالحق محدث دموى قادرى ايني وكرصى المتنهول في ساع سنا في كتاب مارج النبوت من تحريفراتين كر بن صحاب كرام في ماع مناج ال من حصرت عرام محفرت على محرت عبد المتر ابن عيفررة ، حصرت الومسود انصاري محرت سعيد ابن مسيب في محضرت سعيدين جريفا معضرت عبداللدين عرص من رست عبدالله بن زبرين مصرت معاوية معضرت عربن عاص اور حضرت حسان من تاسيط شامل إير - ير حضرت مشيخ عبدالحق محدث والوقاري

ایک دفه حفرت مراکا عنا پرسکوت ، جارہے تھے کہ کا توں میں مرامیر کی آواز سندی دور کا توں میں مرامیر کی آواز سندی دی۔ فرایا ، یہ کیا ہے۔ لوگوں نے جاب دیا کہ ختنہ کی تقریب ہے۔ یہ سن کرآپ خاموش ہو گئے اور منع نہ فرایا۔ اس قسم کی شالیں دکھ کرفقہانے کھا ہے کہ عیدا نکاح ، ختنہ وقتی و خوش کے موقعوں پر مرود حا رہے۔ اچھا اب جب مسلما نوں کو اپنے تہوار اور شادی بیا و اور خرشی منا نے کے لیے مرود حا رہے توجو فاصاری خراعشق و محبت اللی میں ڈو ہے ہوئے ہیں کیاان کو دل کی آگ شفنڈ اکرنے اور فدا اور رسول کے عشق اللی میں نعرے مارنے اور ذوق وشوق کی اجازت نہیں ہوسکتی۔ یہ تو شادی بیا ہ ختنہ میں نعرے مارنے اور ذوق وشوق کی اجازت نہیں ہوسکتی۔ یہ تو شادی بیا ہ ختنہ

دغیره کی خوشی سے بھی بڑھ کرخوشی کا مقام ہے۔ یہاں عشق اللی کا بوش وخروش میوز و گرازا در داد کار فرا ہو تاہے ادرعشاق محبوب حقیقی پرجان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں نہ کر شادی دختنہ کی خوشی منار ہے ہوتے ہیں کس قدر تفضیب ہے ظلم ہے ادرا مذھر ہے کوعشق مولا ہیں آہ بھرنے اورگریہ وزاری کی بھی یہ لوگ اجازت تہنیں دیتے سِنگر لی اور کے جہی نہیں قراد کیا ہے۔

دلائل قرآن دریث اعلی صحابرگرام اسماع دلائل قرآن دریث اعلی صحابرگرام اسماع محتلف السل کے بعداب محتلف محتلف محتلف محتلف کے بعداب محتلف موقف بیان کرتے ہیں اکر محترضین حضرات یہ کہتے سے باز آجابیں کو مرف کنے چشتیہ نے ساع کو جائز قرار دیا ہے۔ باقی سب کے نزدیک حرام ہے۔ چشتیہ نے ساع کو جائز قرار دیا ہے۔ باقی سب کے نزدیک حرام ہے۔

محضرت الما گنج بحش سید علی بجو بری بروی ارماع : بحوری دامایخ بخش لاموری اوراع : بحوری دامایخ بخش لاموری قدس بره کے تبحر علی بابندی مغر لعیت اور باطنی کمالات سے کون واقف منہیں۔ آپ بھی ساع سنتے تھے۔ نیزآپ نے اپنی کمآب کشف المجوب بی حقیقت ساع ، جواز ساع اور آواب سماع پر گیار مشقل باب ماندھے ہیں ۔ آپ فرائے ہیں کہ ، دسون الشرطی الشرطی الشرطی نے فرایا ہے کہ جو تخص واؤ دعلیہ السلام کی منوش نوش الحانی سنتا جا ہما ہے ۔ وہ ابوموسی اشعری کی آواز سنے نیزوایات میں آیا ہے کہ بہت میں بھی اہل بہشت کے بیاسا ع ہوگا اور اس میں آیا ہے کہ بہت میں موں موسی الموری موسی الموری موسی طرح ہوگا کو مردرخت سے مختلف نخات اور مختلف میرود ماری مہوں کی جس سے سننے والوں پر محوقیت طاری ہوجائے گی۔ ابراہیم خواص کی کی جس سے سننے والوں پر محوقیت طاری ہوجائے گی۔ ابراہیم خواص کی ہوائی کی جس سے سننے والوں پر محوقیت طاری ہوجائے گی۔ ابراہیم خواص کی ہول موسی میں کہا ہوگا اور اسے مست ہوکرا و نمط جلدی منز ارم قصور پر مہنے گیا گیا۔ اور صدی خوان کی آواز سے مست ہوکرا و نمط جلدی منز ارم قصور پر مینے گیا گیکن جاتے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہی مرکیا۔ ایک و قد ایک آدمی اونطوں کو بانی بلا تے ہیں۔

BY (KING ILLETTING A COLOR MARCHINE COLOR MARCHINE

وقت صدی گار اتھا۔ صدی کی اواز سے اونظ اس قدر مست ہوئے کہ پانی بینا ترک کردیا۔
حالانکہ وہ میں دن کے پیاسے تھے۔ عراق میں لوگ ہرن کرٹے کے لیے ایک خاص قسم
کا گیت گائے ہیں جے سن کر ہرن اس قدر مست اور بے تو دہوجا تا ہے کہ لوگ جا کر کھیا
لیتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی لوگ گیت گا کہ ہرن کوٹ لیتے ہیں۔ یہ بات تو عام
ہے کہ حبب چھوٹے نیچے دوتے ہیں تو مال ان کو گہوا رہے میں ڈال کر لوری د لیتی ہے۔
جس سے ان کولذت محسوس ہوتی ہے اور سو جاتے ہیں ۔

كشف المحوب من حضرت دامًا كلبخ صاحب مزيد لكصته مركبي

نوشخص توش وارس كركها سے كرمجه براس كاكوني اُ ترمنيں برّا تو دوما تو حجوط بولا ہے یامنا فی ہے یا ہے ص ہے نہ

مضرت دأماليخ لخش إسى كماب مي مصفي بي كر:

"حضرت داؤرعلیا اسلام کوئی تعالیے نے خوش اوازدی تھی۔ جب اپ نخات
الا ہے سے وجنگلی جانور ہزرے انسان سب جمع ہوجاتے تھے۔ جولوگ ایک دفعہ
نغات سن لیتے تھے ایک ماہ تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نیکے روناا ور دو دھ بینا
بند کر دیتے تھے۔ جب محبس برخواست ہوتی تھی توکئی او پی مردہ بائے جانے تھے۔
ایک دفعہ ایک میں سات سوعور میں مردہ بائی گیس اور دو ہزار پر ندرے مردہ کھئے۔
کتاب ندکورہ میں صفرت دا ما صاحب نے سماع کم تعلق اولیا رکوام کے میشار
اقوال اُنفل کیے ہیں جو طوالت کے خوف سے یہاں درج نہیں کیے جائے تھے ہے کہ
"سماع علامت ہوری ہے اور اس میں مشاہرہ محال ہے لیکن نعین صفرات
نے سماع کو علامت صفوری اور وصال تصور کیا ہے کیونکر سماع میں سالکوٹ ست
میں سنت خرق ہوجا آ ہے اور جب مک موست کامل نہ ہو محبت کامل نہیں ہوتی ہو۔
میں سے چند یہ ہیں ،

(۱) جب تك شوق زياده نه موسماع نه سُن (۲) سماع كوعادت نه بنائے اور

evrore madaalbala aag

برابنی کتاب احیاً العلوم می مفصل بحث کی ہے اس کے علاوہ آپ نے سماع پر ایک علیا دہ آپ نے سماع پر ایک علیا حدہ رسالہ بھی مکھا ہے حقیقت سماع کے تعلق آپ فرماتے ہیں !

اے عزیر اس بات کوجان اوراس حال کوسیجان کے آدمی کے دل میں تھ تعالیٰ کا ایک بھید پوشیدہ سے جسے آگ ، لوہے اور پھر کے درمیان ہے جس طرح لوہ پھر برمار نے سے وہ آگ کلتی ہے اور حوامی انگ ہا اور موزوں برمار نے سے آدمی کے دل کو خبش ہوتی ہے اور بے افسیاراس کے دل میں ایک بھیز بیدا ہوتی ہے جس سے اسے عالم علوی اور عالم ملکوت کے ساتھ ایک مناسبت بیدا ہوتی ہے۔ عالم علوی کیا ہے۔ عالم حن وجال ہے ت

المام غزالي معلت وحرمت سماع كميتعلق فرملت بي:

اس میں علار کا اختلاف ہے کرساع حرام کے یا خلال جس عالم نے حرام کہا ہے وہ فقط اہلِ خلا ہر ہے۔ کیونکر اس پریات ملحشف ہی تنہیں ہوتی کر خدا کی محبت اس کے دل میں نزول کرتی ہے۔ جواز ساع کے متعلق امام غزالی نے وہ تمام

BURBULLING CONTRACTOR

امادیث نقل کی ہیں جو پہلے اس کتاب میں درج ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آپ نے لکھا ہے کہ ا

بحب رسول الشرصلى الشرعلية وللم مدينة منوره يهنيجة ومديم كو لوكون نيه آب كالستقبال كيا اوردُف بجابجا كرخونشي مين يركايا —

طَلعَ البدرُ علین من ثینیات الودع و جَبِ الشکرعلین امادعی شه داع و طلع البدرُ علین امادعی شه داع و الله علی الله داع و الله علی الله علی

اسی طرح عید کے دن توشی کرنا ارسماع سننامجی درست ہے۔

المعزالي في المعرور ا

مشرالطساع: ير

(۱) عورت یامرو (بے دیش لاکا) سے سماع تو صفر (۲) مرود کے ساتھ رباب وجنگ بریط اور ناتے عراقی نہ ہوکیونکان کی ممانعت آن ہے۔ اس وجسے کہ بر شراب نوشوں کی عادت ہے اور بر چیزیں بغراب کی یاد دلاتی ہیں لیکین طبل اشاہین اور دُف اگر چی مارت ہے اور بر چیزیں بغراب کی یاد دلاتی ہیں لیکین طبل اشاہین اور دُف اگر چی اس میں حلاجل رجھا نجمی بھوں جائز ہیں۔ کیونکمان کا بجانا تشراب نوروں کی اوت مہیں۔ عبر دف اسمی خراب خورت سے فرایا کو سنتے ہوئے کی ولیل بر ہے کہ اسمی خورت میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ والی کستے ہوئے اور نبد ہو جائے تو مجھے بتا تا کسین آسمی خراب والی اللہ علیہ والی میں کا افرائی میں ہوج شاہین کی ولیل ہے کہ آپ پر اس وقت کوئی بہت بزرگ حال طاری ہوجو شاہین کی اور خریر شرع نہ ہو۔ آپ پر اس وقت کوئی بہت بزرگ حال طاری رہی سنتے والے ہم میشر ب اورائل اللہ ہوں (۵) سماع الیسی گر ہونا چا ہیے جہال عوام کا گار رہ ہود (۱) وقت ایسا ہونا چا ہیے کہ جس میں کوئی مثری مجبوری نہ ہومشلا تماز کا وقت نہ ہو ہوگا در اطمینان سے سے ماع سے اور می متر جب الی اللہ ہوت درخ ہوکر اطمینان سے سے ماع سے اور متر جب الی اللہ ہوت درخ ہوکر اطمینان سے سے ماع سے اور متر جب الی اللہ ہوت میں متر جب الی اللہ ہوت میں میں متر جب الی اللہ ہوت میں متر جب الی اللہ ہوت میں متر جب الی اللہ ہوت

emmer madaadbada.oog

المام غزائي فراتي كرسماع مي بين مقام بي بيلا مقام الترسماع في مقام بهم بيلين كلام كاسم جمنا، دوسرامقام وحرب بيلا يعنى عال كاطارى بهونا، تيسرامقام حركت بي نيي قص كرنا.

جب الخفرت على الله عليه وسلم في حضرت الم حسين سع فرما يا كرصورت اورسيرت مين تم ميرى طرح بهو تو امنهول في خوشي من الرفض كما يجب الخفرت صلى الله

عليه ولم في صفرت زيدين حادث سه فرايا توميرامولاد غلام، اوربهاني سه توانهو

نے نوشی میں اگر رفض کیا یہ نے نوشی میں اگر رفض کیا یہ دور اربیا ہے ارج ارج ارج اربیا ایک کرانیا از اس کر جد اربیا رہ

عام لوگوں کا نیمال ہے کہ قادر سیلسلمیں معرف نیمال ہے کہ قادر سیلسلمیں کے معرف مہیں کہ سلط عالمیہ قادر سیکے سماع کو جائز ہے۔ ان کومعلوم مہیں کہ قادر میں ہے سماع کو جائز قادر میں بررگوں کی روایات سے نامبت ہے کہ صفرت غوث انتقایین فی قدار دیا ہے۔ قادری بزرگوں کی روایات سے نامبت ہے کہ صفرت غوث انتقایین فی نے خود میں ساہے اور اپنے سلسلم کے لوگوں کے لیے اپنی مشہور ومعروف کتاب غیر قدایا ہے۔ اگر آپ کے کتاب خرور میں تا اور اپنے آداب سماع کیوں تحریف مات کتاب خرکوری آپ نے کتاب خرکوری آپ کو کی تاب خرکوری آپ کی کہ تاب خرکوری آپ کی کہ کو کی گھتے ہیں کہ:

"فیرکوجا ہیے کگا نا سننے کے لیے اپنے آپ کوئدا آمادہ نہ کرہے۔ اگر محلیں ساع پر گزرم و آوادہ نہ کرہے۔ اگر محلیں ساع پر گزرم و آوادہ سے بیسے اور اپنے ول کو پر ور درگار کی یاد میں شخول کرہے۔ اور دل کوغفلت اور فراموشی ( ذکر اسٹر کو جبولنا) سے محفوظ رکھے ۔ یجب مشاشخ محلیس سماع میں موجود ہوں تو ہر فیقر کو حتی الامکان سکون سے مشنخ کا ادب محوظ رکھنا

چاہیے۔ اگراس پرحال کا علم بہوتو با ندازہ علم وہ حرکت کرسکتا ہے۔ ایکن حال فرد ہوتے پر سکون سے میصے اور شیخ کا ادب لازم رکھے اور فیتر کولازم ہے کہ کلام کی فرمائٹ نذر ہے۔ اگرکسی فیتر اس کی موافقت ہیں کھڑے ہو جائیں بہوجا میں جو اور وہ قص کرے توسب فیتر اس کی موافقت ہیں کھڑے ہوجا میں بہوجا میں بہوجا میں بہوجا میں جسے۔ اگراس کو اگاہ کرنا مصر وری سجھے تو قوت قلب سے ربعنی باطنی توج سے اس کو آگاہ کرے تدکر زبان سے اس کے لید مصرت غوت الاعظم فرنے اس خرقہ کے آواب بیان فرمائے ہیں بوجا است وجدمی فقار توالوں کی طرف میں بہت ہیں۔

خفرت شاه الوالمعالى قادرى لام<mark>وي</mark> كاشارسلسدً عالية قادرس محطيل لقور

حضرت غوت الأهم كانودسماع سننا:

مثائع میں ہوتا ہے۔ آب اپنی کتاب تحفہ قادر میں لکھتے ہیں:

ہمرت شخ عربزازہ، شخ علی جہ شنے کقاری شخ الرسعید فقاوی اور گرمشائح اکھے
ہوکہ فقصہ زیادت صفرت شخ می الدین الوحمہ عبدالقا در جیلا فی کی خدمت میں آئے
اور صفرت عوض الثقلین نے قوالوں کو الاکر سماع کی فرمائٹ کی سماع سنتے ہی صفرت
عوض الاعظم جوش میں آگئے اور کھولے ہوکر رقص کرتے لگے مشائح ندکور بھی شنح
کی تعظیم میں کولیے بصفرت غوض الاعظم جوجہ کی حالت میں ہوا میں اُرطمی شخ
نظروں سے کم ہوگئے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کواس مدرسمیں پایا جو آپ نے
اور تلاوت قرآن میں نہ ہواس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ حالت دوجیوں
اور تلاوت قرآن میں نہ ہواس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ حالت دوجیوں
سے موتی ہے ایک سخن خوش کو کر کوشش ، اگر خوش الحان اور صاحب دل قاری حیٰ
سے موتی ہے ایک سخن خوش کو دوق ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں بند فصائح
سے کر سورۃ یوسف بولے ہے قرسامعین کو دوق ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں بند فصائح
اور صص بولے سے خوف طاری ہوتا ہے ۔

اس کے بعد کتاب مذکور میں صفرت شاہ اوالمعالی تخرماتے ہیں کر: " میں نے حصرت امام عبداللہ یا فعی قدرس سرہ کی تصانیف میں ، مجیاہے کہ

emere analatabala arge

عدم طور بر میمی شهروسی اور این میمرود یکی اور این کام طور بر میمی شهور به محصرت بیشی شهاب الدین سهرور دیری اور این معرفت شهاب الدین سماع ممنوع به معالی معرفت الآل کتاب واردن المعارف میں ساع ، کواب ساع الدی جواز سماع برجار ساع برجار کتاب می طرف دیوع مرسکتے ہیں۔ یہاں کتاب مرکور سے حب را قدیا س مبیش کیے ماتے ہیں۔

سه سعزت الم عبدالله يا في كاشاراكا براوليا رائد من موتا به . آپ قطب كم تضاور كرم عفومي قيام بزريق سعزت مخدوم بها الله الدين اوچى كواك خرقه خلافت صفرت الم عبدالله يا فتى سعد معمدالله يا فتى سعد معمدالله يا فتى سعد الله يا فتى سعد الله يا فتى سعد الله يا معمدالله يا فتى كا خطاب محدرت الم عبدالله يا فتى كا ديا مواجه . آب فتى محدوم بها نيال سعد فراياكم اس و قدت خواج سد فعيرالدين جراع دملى " بين يجاني بيب محضرت محدوم جها نيال ج سعد واليس آت تو دملى جاكوسلسلام عادي شبعت مين خواج نفيرالدين جراع مرمد بهوت اورخلافت حاصل كى الم عبدالله يا فتى ممتعدد مين خواج نفيرالدين جراع دمل معبدالله يا فتى ممتعدد مين خواج نفيرون كي شهوركما بيب -

www.umakaabada.arg

عفرات المعارف كے بائسوي معارف المعارف كے بائسوي معارف المعارف كے بائسوي معارف المعارف كے بائسوي كى مندرجوذيل آيات نقل كى بين جن بين سماع كى تعرفت الدين المقول فَي تَبِعُونَ احْسَفَ الله معالى المقول فَي تَبِعُونَ احْسَفَ الله معارف المقول فَي تَبِعُونَ احْسَفَ الله معارف المقول فَي تَبِعُونَ احْسَفَ الله معارف المنافي الله معارف الله الله معارف كرا والس مين جو جراف كرا والس معوما المنافي المترف المال الموسول مترف اعين معارف كو المنافي المنافي الله على المنافي المنافي الله على المنافي المنافي الله على الله على المنافي الله على الله على المنافي الله على ال

"ایک اور آیمت میں اللہ تعالی فراتی ہی تھ تُشِعُوفید جلودالدین عشون دہم رحی تعالے کے ڈرسے ان کی کھال کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں عصرت عرص نے گشت حصرت شخ نے جواز ساع میں بیمجی مکھا ہے کہ ایک وفعہ حضرت عرص نے گشت کے دوران حب ایک آیمت قرآن سی قربے ہوٹ ہوکر گر بڑھے میں سماع اللہ تعالی کی رحمت کو کھینچہ سے "آیات قرآن کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سم وردی قدس مرد فردی قدس مرد فردی مقدم نے دوا حادیث نبوی نقل کی ہیں جن سے سماع نابت ہے۔

احادیث بوی کی مسحضرت شخ شها الدین کاافد جوار اسماع: اس بس آپ نے وہ تمام احادیث نقل کی بیں جو پہلے اس کتا ب میں درج ہو چکی ہیں۔ اگر سلسله مرود دیمی سماع حام ہوتا تو صرت شیخ شهاب الدین سمرور دی قرآن و حدث سے اس کا جواز کیون نکالئے۔

عوارف المعارث كين عليه عوارف المعارف كينيوي باب وردى ومرد مال معرت ينسخ كي تظريف: من معضرت شيخ شهاب الدين مهوردي

قدس سرؤ في سماع ك وجدوحال كافكركيا ہے -آب فراتے إلى كه: منغات سے روح کولذت حاصل موتی ہے اور یمیلان فطرتی ہے۔اس وجرسے سماع سننے والوں بروصرطاری موجاتاہے . - سٹنخ الو عرکمانی فراتے ہیں کرعوام کا سماع طبیعت کی مطالقت سے ہے۔ مریدوں کا سماع خوف ورجا سے ہے اولیا کا سماع تعموں کے ویکھنے سے ہے۔ عارفین کاسماع مشاہرہ ہے اورا ہل حقیقت کا سماع كشف وعيال س

كتاب مذكور كي كيبيوس باب مي حفرت شخ التيوخ ك إل أواسم ع: شخشاب الدين سروردى في إدائم ع بیان فراتے ہیں جو تقریباً دہی ہیں جوامام غزالی شفے بیان فراتے ہیں اس لیے اعادہ کی

حضرت شخ عبدلی محدث دموی قادری این کتاب مدارج اتمرارلعمر اورسماع : النبوة مي تفقيل ك:

امام الوهنيفرا ورسفيان توري سيصهاع كيتعلق سوال ام الوحنيقه اورسماع: كياكياتودونون نے جواب دیا که سماع نه گناه کبره ہے نه كنا صغيره بلك جائز بي اورير سي نقل إمام الوحنيف كاايك يروى تفاج مرودكايا كرتا تفااورا مام صاحب اس كا كاناسناكرتي تفي ايك رات امام في اس كي آواز نسنى ورمافت كرنے برمعلوم ہوا كروہ قيد ہو كيا ہے - يرس كرامام صاحب خود قيان کے حاکم امرعیسیٰ بن موسیٰ کے پاس تسٹرلیف سے گئے اوراس کی سفارش کی حاکم نے اس کا نام دریافت کیا ترا مام صاحب نے فرمایا اس کا نام عربے عاکم نے حکم دیا کہ عمرنامی جنتے قبدی ہیں سب از او کردیئے جاتیں حب عرر ہا ہوگیا توا مام صاحب ف أسع فرماياكس طرح يسل كات عقد اب يمي كا باكرو-

علآمه عبدالغني نابوسي حبوستهور تفي زرك اورعلام علامر الوسي اوراع : شائ كي كاساديس كلفة بيركراس واقعرس

الم الوضيف كاسماع سننا أبت ہے اس يسے اگر آپ كے نزديك كانا جائز نہ ہوتا آؤ آ آپ عمر قوال كى سفارش ذكرتے اور ندائسے كانے كى فرائش كرتے بكرمنع كرتے۔

امام مالک سے پرجھاگیا کرسماع کے متعلق اہل علم کاکیا امام مالک اور حاع نے خیال ہے تو آپ نے فرمایا کہ "میرے علاقے میں دا کہ ہمیشہ مدیند منورہ میں رہے اہل علم اس کا انکار نہیں کرتے ملک حاکز سمجھتے ہیں ا اوراس کو بُراسمجھنے والے عام لوگ یا تو حال ہیں یا عراق کے باشند سے ہیں جن کی بائے سخت ہیں " ابن حمدون نے اپنی کتاب تذکرہ اور علامر الوالفرح شے اپنی کتاب

emore madaalbada arge

افانی میں مکھاہے کرامام مالک کے سامنے ایک آدمی گا ما ہواگزرا تو آب نے اس کے کلام کی تعیمی کا ماری کا ماری کے کلام کی تعیمی کا بار علامہ عیسے بن عبدالرحیم رسالرساع میں کلھتے ہیں کرا مام مالک نے گانا سنا اور سود بھی گایا۔

امام شافعی کاسماع سننا : کے ذہب میں راگ ہرگر: حام نہیں۔ علامہ وتس بن عبدالعلی کے نام شاقی اور الله میں والک ہرگر: حام نہیں۔ علامہ وتس بن عبدالعلی کہتے ہیں کہ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ اہل مربینہ راگ کومباح اور الرّ نوب خیال کرتے ہیں تو ایب نے فرمایا کہ علامتے عرب سے ایساکون ہے جوراگ کو کو وسمجے امام احر غزالی بوارق السماع میں ملصتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک گانے والی عورت سے والی سامی علامہ نوسس بن عبدالعلی سے کہا کہ کیا تم اس نے کہا مہیں۔ اس پرامام موصوف نے فرمایا کرتم سے کہتے ہو ہماری حق صفح نہیں "

المم احدين صيل اوسماع: دوايت كرت بين مشهوركما ب مندالم ماحين الم احدين كرت بين كري المعارت المري المعارت المري المري المري المري المري المريد المريد

جب الخفرت على المدعلية ولم في بوجها كم م كياكمدرب مو توانمول في كها مه رسول محدد عبد وسالح

اس حدیث سے نماست ہوتا ہے کہ ناچنا، دن کجانا، گانا اور ناچ دکھیاجائز ہے۔امام احمد بن عبل سے بروایت صحے نابت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی صالح اللہ کے پاکسس گاناسنا اور کشندر سے مقنع میں امام احراث موی ہے کہ انہوں نے توال کو گاتے سنا اور انکار نہ کیا اکسس پر آپ کی بیٹی صالح برجے نے کہا کہ آپ تو اس کور اسمجھتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگ برائی کی آمیزش سے سنتے ہیں: ختم ہوا شخ عبد لحق کی کتاب مدارج النبوزہ کا اقتباس۔

STRUCK HAZAGAN ONTO ANTA OTTE

شخ عبر لی محدث مهوی اور اع: مخرت شخ عبر الی محدث داری اسماع: مین محرور فرات مین محرور فرات مین از مان می استان منكتد: حابل كسيت دحابل كون سي بواب جابل أنكرساع مطلق دا بحرحال ور ہروقت از ہرکس اندک دبیش حرام داند وفاسق منکم مطلق آل داملال داند (جاہل وہ ہے جِمطلق سماع کو ہرحال میں ہروقت میں اور ہر تخص سے یامے خواہ کم ہویا زیادہ حرام مجھے اورفاسق وه ب يومطلق سماع كوحلال سيحه (ليني بلاسراكط) اس كامطلب يرب كدنه رسم كاسماع حلال بدنه وسم كاسماع حرام بعد ملحرام بجزول كي آميزش حام بوجاتا ب اورحام چيزول كوفارج كرف سے علال بوجا تاہے = لطالف اشرفى دالمعوظات محرت يشخ الم يوسف ورام محرد كاسماع: المرف جه نكرسمناني قدس مرو موغوث وقت تھے، میں کھھاہے کہ امام یوسف سے مسئر سماع کے متعلق درما فت کیا گھا توا<mark>پ</mark> نے فرمایا کہ جائز ہے۔ امام محرا مجی سماع کوجائز سمجھتے ہیں۔ فیا وی تبتیار خانیدیں ان دونوں حضرات سے جوار سماع تا بت ہے: مولا ناعيد في قريكي محاري اورسماع: ناوي مي مصفري فريكي محلي اورسماع: ناوي مي مصفر بين كري ولفيل اس بات مين جواحاديث يرميني سي مي مي كنفس سماع عموماً ممنوع منیں علیہ اس کی عرمت یاکراست بوجوارض فارم عارض موتی ہے: فهاوی خربه می مکھاہے کہ: فاوى خيريد ورسماع ي جوشف ساع علال كروام كهده مرابي مين والكيااورعقومت ونكال كاستحق ب-اس ليك كسماع حرام نهين الى مديث كام قاضى محرب على شوائى من اورع: كام مفرت كام مفرت قاصى فرين على شوكانى مينى تفساع برايك مدال رساله اكمها بصص كانام به-

energe madaadbala arge

الطال دعوتی اجاع - اس رسال میں آپ تے احادیث نبوی سے تابت کیا ہے سماع حارت کیا ہے سماع حارت کیا ہے سماع حارت کی اجام او حنیفر اورا مام احمد بن خبل سے کوئی بات راگ کے حرام ہونے میں نہیں آئی بلکر دونوں نے راگ سننا نما بت کیا ہے ۔ اہم موحون نے ریکے کام ہو کے دام ہونے کی کھا ہے کہ:

عبدالقرن جغرار ابطالب سماع سنتے سے اورا پی خوش الحان اور الم والے است مار دارے ساتھ امراطور بن حضرت علی شکے زمان فلافت میں گاناسنا کرتے ہے۔ قاضی مشری است میں اورا ما مشعبی سے جھی ہی مقول ہے۔

استا ذالعلا والمحدین ما ابر مہم سبعد کرتی اورا ما مشعبی سے جھی ہی مقول ہے۔

استا ذالعلا والمحدین ما ابر مہم سبعد کرتی اور باسل میں معدم نی اور الم مشافعی میں مقافعی میں اور باسم بخاری الم ما اورا مام شعبہ کے استاد ہیں۔ اور باسے بلند با یہ محدث ہیں۔ کماب میزان الا عبدال حیار اورا مام سبعد کرتے ہوں دارج میں کھا ہے کہ استاذ الا مرصفرت امام ابراہیم بن سعدم کرتی حود دامین باجاء کے ساتھ گانا سفتے میزان الا عبداد تر اور میں استاذ الا مرصفرت امام ابراہیم بن سعدم کرتی حود دامین باجاء کے ساتھ گانا سفتے سے دجیب آپ بغداد تشریف لائے تو اورون الرشید سے کہا کہ عود مشکواؤ ۔ اورون الرشید کہا کہ کیا خوشبوداد کموری مطلوب ہے ۔ امہوں نے فرمایا نہیں عود طرب ۔ اورون الرشید کہا کہ کیا خوشبوداد کموری مطلوب ہے ۔ امہوں نے فرمایا نہیں عود طرب ۔ اورون الرشید نے واجام نگوا یا اور صفرت ابراہیم بن سعد شریف نہیں سے خوایا کہ جس دل پر فدا نے دریافت کیا کہ کیا مرمز میں اس کا کوتی منکر ہے آپ نے فرمایا کہ جس دل پر فدا نے دریافت کیا کہ کیا مرمز میں اس کا کوتی منکر ہے آپ نے فرمایا کرجس دل پر فدا نے دریافت کیا کہ کیا مرمز میں اس کا کوتی منکر ہے آپ نے فرمایا کرجس دل پر فدا نے دریافت کیا کہ کیا مرمز میں اس کا کوتی منکر ہے آپ نے فرمایا کرجس دل پر فدا نے دریافت کیا کہ کیا دی مورد می منکر مورکا و

emmentational participation of the control of the c

حضرت شخ شها بالدین عرسهروردی کے عجااور مشائخ متعدین میں سے ہیں آب کامقام اس قدر ملبندہ کے محضرت خواج بزرگ خواج مخان خواج معین الدین جسی ہے۔ اجمیری شنے ایک مدت تک بغداد میں آپ کی صبت میں رہ کر فیوش صاصل کیے بھرنت شخ ضیامالدین الوالبخیث نے اپنی مشہور کتاب اگراب المردین میں سماع پر ایک متعقل ماب تکھا ہے اور الواب سماع بیان فرمائے ہیں۔

مضرت فی مها والد من کر ما بلتانی مهر در مرسماع قص فران در الا مرار می کامی ورف در مراسماع قص فران در الا مراز کر ما بلتانی قدس مره نه تر هم ساع مناجه و ایک دفوجب عبداللله روی قوال نے آب کے سامنے عرض کیا کر مجھ سے حضرت پشنے منہا ب الدین قدس مره نے بھی قوالی سی تھی آب کوسنا نے آیا مہوں تو آب نے فرمایا اگر میر سے شیخ نے سماع سنا ہے تو میں بھی سنما ہوں اس کے بعد عبدالله رومی نے یہ غزل گائی ہے

عاشقال کرنٹراب ناسب خوار از بہلوئے خور کبا سب خورند دعاشق لوگ حب مخراب عشق بیتے ہیں تو اپنے بہلوسے کباب رخوخت ول، کھاتے ہیں) تو اس پر آپ کو وجد آگیا اور چراغ بجھاکر آپ نے وقص فرمایا جسمے کے وقت آپ کے قوال کوضلعت کے علاوہ بیس روپے نقد عطافر مائے۔

ENDATE FOR THE WILLIAM OF THE

کشتگان خب ترسیلیم را هرزمان ازغیب جان دیگر است پر حضرت خواج قطب الدین قدس معرهٔ کا وصال مُوا تو حضرت قاضی حمیدالدین گور مشر یک محضل تھے۔

صفرت شخ مرا دراق مرود وروسی مردادداه دست شخ بها والدین درایتانی عطرت شخ بها والدین درایتانی عطرت شخ بها والدین در ایرانی و مردادد داه دستر شخ فرالدین عرف بی عرف می مرداد دراه و معرف بی تو معان می رو کرغزلیس کلهی اور و و غربی تو معان می شخ بها والدین در کرایا کی در می شکاست کی دست کی در کار در فرایا :

محن عیب در ولین حیران ومست که غرق است زال مے زیرا و دست نه بینی شتر را بر حدائے عرسب کہ چونش برقص اندر آر د طرسب دا ونمٹ حدی کی آواز سے مست ہوجا آ ہے اور خومثی اور وحدیں آتا ہے)

ساع کے تعلق آہے کے حریح الفاظ طاحظ ہوں۔ ساع لیے برادر گرمی کم چیست گرمتنع را بدا نم کرکیست

مر از برج معنی بود طیرا و فرشه مندومانداز سیرا و جهان پرساع است مستی دستور و لیکن چه بهند در آئیسند کور

يم داند أشفته سامان نه زير با واز مرع بنالدفقيد

مخرت محدوم بها نیال و جی سور دی : جهال گشت درس مره ایران بیال می سور دری : جهال گشت درس مره ایران می ایران می

ہونے کی انداس بات سے ہوتی ہے کہ آپ چٹنتے سلطے می صفرت شنے نصیرالدین چراع دہری قرس مرہ محضلیف تقے جواہمام کے ساتھ سماع سنتے تھے۔

ت خرت شاهمت النه ور علمان روساع: متاني فرات شاهمت الله سرورى معتاد الرساع: متاني فرات بي كه:

عادت کامل کے لیے سماع فرض ہے اور سیعے طالبان خدا کے لیے سماع مفیداور سنت مثانخ ہے ۔ غافلین کے لیے جواذ کا رواشغال الهی پر مداومت بہنیں کرتے ساع بدعت اور مضر ہے "

قادرى زرگان عفري ميانميلا برئ حضر ملاشاه بدشي ه اوالمعالي ساع

واراشکور اپنی کتاب سکینہ الاولیابیں مکھا ہے در حضرت میا نیر لاہوری اور آپ کے دو نوں خلفا بعی حضرت ملآشاہ بخشی اور حضرت شاہ الوالمعالی قادری سماع کے بیحد مشآق مقے اوران کے ہاں موالس سماع بڑسے ذوق وشوق سے منعقد ہواکر تی تھیں۔



## مشائح نقتبندييج ارسماع

مشائخ قادریہ ادرسہور دیہ سے جواز سماع ٹابت کرنے کے بعد اب ہم حزات کُون نقشبندیے کے دوق سماع کو بیان کرتے ہیں تاکر معترضین یہ نہ کہنے کے قابل رہیں کرخر مشائخ چشتہ نے سماع کو جائز قرار دماہے ماقی کسی نے منہیں دما۔

مثانخ جَنْت نے سماع کو جائز قرار دیا ہے باقی کہی نے تنہیں دیا۔
خواج بزرگ خواج مہاؤالدین نقب اور سماع:
خواج بہاؤالدین نقب نداور ملاء نے خواج بہاؤالدین نقسبند جوسلسله عالى نقشبندىير كے مرواري سماع كے متعلق فراتے إلى كر من في إيس كارسكينم نه انكار سعيكنم "ربعني ندمين سماع سنتا مون است حرام كهتا مون) اس سے ظاہرے کہ آپ منکرسماع منیں ہیں۔ آپ کے سماع نہ سننے کی وجریہ ہے کوسلسلہ عالیہ تقشبندر كاتعلق يوكر صرت الوكرصدان رضى اللذتعالى عدس سيرونهاس خاموس طبیعت تھے۔اس سلسلے میں ذکر جمری کی بجائے ذکر حنی مروج ہے اور خامرشی میں ان محمراتب طے ہوتے ہیں۔ مرزامظر جانجا ناں دموی سے کسی نے پوچھا کرنسیت چشتیہ اورنسیت نفشندریر میں کیا فرج تو آپ نے جاب دیا کہ نسبت جیشتیکانشه متراب کا سام اورنسبت نقشبندیه کانشه افیون کی نیک کی طرح ب كراس سلسل ميں جوبت وخروش كى بحائے خام دشى سے مراتب طيعت تاب حضرت نواج محد مارسا سلسله مخرت خام محربارسانفشندي اوراع: عاديفة بندير كارشا سليد من سے ہیں اور صفرت خواج بہا والدین نقشبند قدس مرؤ کے خلیقہ اعظم ہیں آپ

ennecumalinabah arg

كامقام اس قدر مبند ب كر حفرت خواج زرك في آب كو برخ كالقب عطا فرايا

تفا - یادر ہے کر بُرخ محفرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمّت بیں ایک بزرگ تقے جُوستیاب الدعوات محقے ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے دعامتگوا یا کرتے تقے ۔ چنا نیج حضرت اولیس قرنی کو بھی المحفرت محلی الشعلیہ وسلم نے اپنی امت کا بُرخ فرایا تھا ۔ حضرت خواج محریارسا فرمانے ہیں کہ:

بین تعاملے عاشق کے دل میں ایک مسترت رکھی ہے اور ایک گوہرامانت پیدا کیا ہے کہ اواز دکمش اس گوہر کو ہلا دیتی ہے اور آدمی کے دل میں وہ جیز بیدا ہوجاتی ہے کراس کواس میں کچھ اختیار نہیں۔ اس کو دعد کہتے ہیں ایسے وقت میں اگر اسس کو مکا شفہ ہوا ور راگ کے الفاظ اس کی زبان سنے کلیں تو یہ ایک احوال لطیف ہوتا ہے۔ اس کو نقد ق جد کہتے ہیں۔ وجد میں اس کا دل الیا پاک وصاحت ہوجاتا ہے جسے ہمگ میں چاندی اور وہ تمام کدور تیں جاتی رہتی ہیں جربہت ریاضتوں سے بھی تو ہوتا ملک میں چاندی اور وہ تمام کدور تیں جاتی رہتی ہیں جربہت ریاضتوں سے بھی تو ہوتا ملان عبد الرحمان جاتی میں ہوتا ہے۔

اکا برشائح نقشبند یہ میں ہوتا ہے۔

موت مولانا عبد الرحمان جاتی کو اس عند کی فرسے میں موتا ہے۔

موت مولانا عبد الرحمان جاتی کی مسیم کی فرسے علی موتا ہے۔

موت مولانا عبد الرحمان جاتی کی سیمند کی فرسے علی موتا ہے۔

اب سماع کے بڑسے شائق تھے اور اکثر عبالس سماع منعقد کیا کرتے تھے متنوی ایسف وزلنجا لکھتے وقت جراب کی حالت ہوتی تھی بیان سے باہرہے ایٹ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پرالیہ اعال طاری ہوتا تھا کرجس میں سماع کے سوا

مرہ سے بین داس وست جبرہ بیسان کے ایک کا دوقِ سماع کا انداز اکب میری کوئی چیز معاون ثابت تہنیں ہوتی تھی۔ ایپ کے دوقِ سماع کا انداز اکہ ب کے اشعار زیل سے بخوبی ہوسکتا ہے سے

بیجارہ کے مزبردہ مرتفخنت نسیہ پروائے رایش محتسب وسبت فقیہ، بارب ترتی پناہ من ازشراک مستعیم، طوبی بساکم و فرسٹ ری مزا کرہ

منع سماع ونغم و نے میکند فقیب مے دہ بعا گانے کر ندارم فیب برعشق داعظ لطعن بادہ پرتشال زبال کے و

جامی حریم کوئے مغال کعتبصفااست بیت لا ویتر احگر او موان مرسم

ت لا المحاصل ومولانا بهبیری فقشیندی ساع: مصرت بلونا نواهی هم

جن كاشاراكا برمشائخ نقتنبذيمي مؤنام اورج مضرت خواج عبيدالتداحرارك فليفرمولانا محدقاصني كيفليفريس اينفعض مرمدين كوذكرجرى اورساع سنفي كا عكم ديتے تھے اور عفن كورقص وسرودكا عكم دسے ديتے تھے اور فرماياكرتے تھے كر: مهارس خواجگان (نفششدیه) کاطرانق صحودسکراسکون واضطرار اورجبرو خفات متبدى ومتوسط كممنا سب حال اخفارس اومنتهى كيمناسب حال اظهارب مضرت عجد الفي في أورع : برك إبند شراعية مع مولوي نعيم الدين ابنی کتاب معمولات مظهر بریس ملحقه بس کدایک دفعرسی نے حضرت مجدّدا لف تانی کی خدمت میں پیشکایت پیش کی کمخواج ابو ہاستم کسی جو آپ کے خلیفرا و رجامع مقام الممربِّاتي بيساع سنة بي-آب نع جواب دياكر تحقه ان سع كياكام - وه مرتبِّ كالرير ببنغ چکے ہیں میرسے ساتھ بھی ان کو انقلاف جائز ہے۔ حب میں ان کے حال سنے تعرَّض نہیں کمر تا توکسی اور کی کیا مجال کہ ان کے حال پر معترض ہو۔ ت م الوكت النقش الرجم السماع: ابنى كتاب انفاس العارفين ي فرات م حضرت شاه ولی النّه محدث و ملوی<sup>۳</sup> میں کرسلسد ابوا لعلائی کے بانی مبانی سماع سنتے تھے۔ کتاب مذکور میں شاہ صاب محصتے ہیں کہ:

آپ کاملسد دوطرایقوں سے صرت خواج عبیدالدا حرارتقتبندی سے حامقا ہے آپ کی سبعیت سلسلہ نقشبندر میں اپنے خالو خواج کی اس کے معتق ہو صرت خواجہ میں اپنے خالو خواج کی اس کے معتق ہو صرت خواجہ میں ایسا اللہ کی خوز ندو فلیفہ تھے۔ ملا عرج نہوں نے مقرح ملا پر جاشیہ مکھا ہے بھی ابدالعلائی تھے اورامیر الوالعلی کے خلیفہ خواج ولی حجر اللہ کے مرد تھے۔ - امیرالوالعلی بولسے ذوق و شوق سے سماع سنتے تھے کہ جس آپ کا سماع مزامیر کے ساتھ ہونا مقامجی بغیر مزامیر کے ساتھ ہونا مقامجی بغیر مزامیر کے ساتھ ہونا مقامجی بغیر مزامیر خ

شاه ولى الشرصاحب كماب ندكوريس المعيم الكيميل كر تصفي من والطف الله

MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF

اپنی کتاب جامع مقامات الوالعلی میں مکھتے ہیں کہ: حضرت امیر کے حاضرین پر ہمیشہ بے اختیار و حدطاری رہتا تھا لوں بہیں کہ ان کی مضل میں کوئی خلا من مقرع از کاپ کرے اور مزامیر مایمرود کی آواز پر تھی کرے آپ مزامیر کو بھی صفرت خواج بہاؤالدی لفت بندر سے کے اس فرمان کے مطابق کبھی بھی مین لیستے تھے کہ من نذا کارمکیم نمایں گارٹیم ماین گارٹیم کے میں اور تھی کو تھی کی ہے کہ امیرا لوا تعلق علی صفح بین اور تھی کو تھی ہیں اور تھی کو تھی ۔ لاہور میں احقراقی الحروف بیں اور تھی کو تھیں ۔ لاہور میں احقراقی الحروف نے ایرادان کی مجالس میں شمولیت کی ہے۔

معن و صفی را للر بی بی فتند کی و ساع این بی شخص مراظهر معنی مان در الله بی بی محضوت مراظهر معنی در الله بی بی فتنیندی و ساع اور ارشا و الطالبین سمصنف میں و این بی بی محضف میں و این بی بی محضف میں و این بی بی محضف میں و ایک رساله کھا ہے جس کا نام ہے مِسَلة السماع - اس رساله میں آپ نے بنایت فاضلا دطریت پرسماع کی صلت اور حرمت میں جوا حادیث ہیں - ان پر بحث کی ہے اور محرقت میں حوال جا سے محرمت میں اللہ میں میں امام معاصب فی اسے اس رساله میں امام عز الی کاوہ قول بھی نِقل کیا ہے جس میں امام معاصب فی التے ہیں کی :

راگ کی حرمت (حرام ہونا) پر جواها دیمٹ آئی ہیں وہ اس گلنے کے متعلق ہیں جو شہوت اور عشق اللہ کی حرمت (حرام ہونا) پر جواها دیمٹ آئی ہیں وہ اس گلنے کے متعلق ہی جو شہوت اور عشق بازی سے دل کی شیطان خدا تعالیٰ مجبت میں ہو وہ مجبوب ہے اور عبادت ہے اور وہ گانا جو تشیطان کی مراد بوری کریے 'مذ خدا کی محبت میں وہ مباح ہے سے سے شادی کے موقعوں پر گانا سننا جس سے خوشی شرصتی ہے اور وہ گانا بھی مباح ہے جو عید کے دن یا

BERTHUR THE CONTRACTOR OF THE

سهروردی کایه قول نقل کرتے ہیں:

"السماع يُستُحبُ من الله الكربيم : دسماع فداوندكريم كى رحمت لامّان ) اس كے بعد حضرت يشخ فرماتے ہيں كہ :

اگریکه جائے کر سماع اہل کیلئے مباح ہدورنا اہل کے بیے گناہ اوریکہ ایک کے درولین اس کے اہل ہمیں توریکہ علاے کی نکررسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے فرایا ہے کہ لایسزال احمی احمد قتائمہ قد علامے کی نکررسول الدصل هم من خذ دھم فرایا ہے کہ لایسزال احمی احمد احمد الیمی موجودرہ گی جوفدا کے حکم برقائم ہوگی اوراس کی کوئی مخالفت نقصان ہمیں بہنچاسکے گا۔ نیز فرایا : حدث ل حکم برقائم ہوگی اوراس کی کوئی مخالفت نقصان ہمیں بہنچاسکے گا۔ نیز فرایا : حدث ل احمد لا یہ دری اُقلما خیر اُو آخر ها (میری امت کی شال بارش محمد کی سے جس کی نسبت معلوم ہمیں کہ اس کا اقل ایجا ہے یا آخر ، برادر من اہل وجمد میں سے جس کی نسبت معلوم ہمیں کہ اس کا اقل ایجا ہے یا آخر ، برادر من اہل وجمد میں سے جس کی نسبت معلوم ہمیں کہ اس کا اقل ایجا ہے یا آخر ، برادر من اہل وجمد میں سے جس کی نسبت معلوم ہمیں کہ اس کا اس کا انکار خرائی دین کا موجب ہے ۔



## غواج كال حيثتني كاسماع

قرآن وحديث المرحجة بدين فقها ومحدثين صحاب تابعين تبع تابعين اورمشارخ قاديد سبرورديد ، نقشه ندييك اقوال وعمل سع جوازساع تابت كرنے كے بعداب ہم مشائخ چشت اہل بہشت كے سماع كا ذكر كرتے ہيں اس وج سے الحضرت صلى الله عليه ولم كى طرح مشائخ چشت كى نسبت شديد عشقيد نسبت ہے جواسل اسلام اوراصل المان به بمصداق قول تعاليے والذين المنوا سند كي محب الله (جوا مان داريس ان كواللہ لعالم ليے سے شدير محب سے

حضرت خواج حسن بهرى فلا محرت خواج حسن بهرى تابعى بين اور صفرت على الله محرت خواج حسن بهرى تابعى بين اور صفرت على الله محرت خواج حسن به وجه المحفيض بافتهى آپ بين نه صوف سلسله عاليه به محت عرش في المثيوخ بين بيل سلسله عالية قادرية اور سهر ورديه كي بهي شخ المثيوخ بين آپ مساع كومبت عزيز ركھتے تھے۔ آپ فرايا كرتے تھے كر وجدا يك بهيد ہم ودل ميں آپا ہے اور اسے محرك كرديتا ہے نيز فرماتے بين كرساع جوح سے سندا ہے۔ حق رسيدہ موجاتا ہے۔ والا سے اور جونفس سے سندا ہے زنديق موجاتا ہے۔

مصرت ابواسحاق شاعی :

سنتے تھے اور علمائے وقت میں سے کسی کو آپ پر
اعتراض کرنے کی جرائت نہ ہوتی تھتی جڑھض ایک مرتبہ آپ کی عبس میں حاصر ہوتا۔ دنیا
سے کنارہ کمش ہوجا تا تھا مرحین آ تا قومض سے خواہ کتنا خطرناک کیوں نہورشفا ہوا تی اہل دنیا کو اوازت دھتی لیکین کوئی اہل دنیا مشرکے عبس ہوتا تو تارک الدنیا ہوکر اشھا تھا جب آپ عبس سماع میں قبص کرتے تو تمام حاصر میں پر وجد طاری ہوجا تا تھا اور دودوار

www.unglanbah.ang

رقص کرتے نظر آتے تھے۔ ایک دفع بادشاہ وقت نے حاضر ہوکر بارش کی درخواست کی قرآپ نے عفل سات کی قرآپ نے عفل سات می قرآپ نے عفل ساع منحقر کی۔ فورا موسلا دھار بارش سنروع ہوگئی دو سرسے دن بادشا شکریا داکرنے کی خاطر آیا تو آپ نے رود یا اور فرمایا۔ نامعلوم مجھ سے کون سی خطا سمزر د ہموتی ہے کہ بادشاہ میرسے باس باربار آر ہاہے۔ بیش کر بادشاہ سنرمندہ ہوااور روا امرا گھر چلاگیا جب آپ کے ہاں محبس سماع ہوتی تو آپ کے حکم سے تمام یا دار محبس اور قوال میں دن ملے کاروزہ رکھتے تھے اور قوالوں کو پہلے قوب کرائی حاتی ہیں۔

معاعیں آپ کے جبین مبارک سے نور تابان محضر خواج لو کر آسان کہ بہنچ جا تا تھا اور خلقت معائد کرتی تھے۔ آپ کی مجلس سماعیس محضرت شنح الو کر شیلی جو صفرت جند بنید ادی محفلی فدی تھے۔ آپ کا قول ہے کہ جو چیزیئ فی سماع میں باتی سوسال کی عبارت میں بھی حاصل نہیں ہوسکتی آپ کی مجلس میں بھی دنیا داروں کو مشرکت کی جاز دعتی ہو دنیا داروں کو مشرکت کی جاز دعتی ہو دنیا داروں کو مشرکت کی جاز دعتی ہو دنیا داروں کو مشرکت کی جان میں ہوجا تا محافات فاج میں بھی آپ کی محلس میں جو دنیا داروں کو مشرکت کی مجان میں ہوجا تا محافات فاج میں بھی آپ کی محلس میں جو دنیا داروں کو مشرکت کی مجان میں ہوجا تا محافات فاج میں بھی آپ کی محلس میں جو دنیا داروں کو مشرکت کی مجان میں ہوجا تا محافات فاج میں بھی آپ کی محلس میں جو دنیا داروں کو مشرکت کی مصرکت کی مصرکت کی محلس میں جو دنیا داروں کی محلس میں جو دنیا داروں کو مشرکت کی مصرکت کی مصرک

emona amelianibah ang

ستركيب بوكرها حب سبت موجلت عقد اورمرتفي صحت ياب موجاتي

من ایک دن مجنس ساعیس بیطے لوگوں معرف ایک دن مجنس سماعیس بیطے لوگوں معرف ایک دو مرسے نائب ہوگئے بعدیں ایک بندگ نے اس کی وجمعلوم کرنا چاہی تو فرایا کر اجازت سے کرجواب دوں گا۔ دومرسے ن حب سوال کیا گیا تو آب نے فرایا کرحق تعالیٰ کا ایک مقام ہے جسے فراسود (سیاہ فور) کہتے ہیں کوئی سالک اس مرتبہ یہنچ سکتا۔ مگر بذر لعیساع ۔ جب صاحب سماع کہتے ہیں کوئی سالک اس مرتبہ یہنچ سکتا۔ مگر بذر لعیساع ۔ جب صاحب سماع اس مرتبہ یہنچ آہے تو لوگوں کی نظروں سے گم ہوجا تاہے مثل اس شارہ کے جوآ فقاب کی روشنی میں گم ہوجا آہے۔

مخرت من المرقاق المرقى المرقى المحرت خواج عنمانى الرونى شماع كااز مدشوق ركفتے الموش من محرت من الم المن المرقاق المرقب الموشاق المرقبی الموشاق المرقبی الموشاق المدر الموشاق المدر الموشاق المدر الموشاق المدر الموشاق المدر محصيدوں بين سے ايک بھيد ہے معالت سماع ميں بنده اور فدا كے درميان بردے المطاح المدر محصيدوں بين سے ايک بھيد ہے معالت سماع ميں قدرت ہے موسلا الموس المرقب المرقب الموس الم

emmennadanibah arg

فیوض وبرکات سے مالامال ہوئے۔

ت و ارقط الدين مختياروي : جان دے دي آپ كے ايك دوست في محلس سماع منعقد كراني - قوالول في مولانا احرجام كى غزل كاني جب الس عربيني المنتكان فجرك يمراء برزمان ازغيب جان دركاست تو آب پر وجدطاری موگیا اور حیار دن رات آب سلسل قص کرتے رہے اس سے سارے شهرد ملى مين تهلكه مج گيا حب نماز كاوقت آباتها تر آپ باهراً كرنماز پرص ليتے تقط ورتھير مورقص موجا تفحب وال ببلامصر مرطصة توآب جاب بجق موجات عقر جب دومرا معرع راجعتے تو مجرسے زندہ ہوجاتے تھے اور قص کرنے مگنے آخراب نے قوالوں کو شار كردماكد دوسرامصرعد نريرها اسطرح آب نے رقص كرتے ہوتے جان جان آفرين كے سيردكردى آب كى اس حالت كواحقر راقم الحروث في منقبت بي يون بيان كيا م زتیغ لد فنافی الله زالا الله بقا بالله جیخون خوش جاب بجاب برورسیرد آن مردر حانے محرت خام علام فريد اشارات فريدى مي فرات الى دوسال سے دو پہلے مضرت خواوقط باربار يشعر ره كرست موجات عقد اخ محفل ساع مي جار دن رات وس كركے جان دے دى دلقب آپ كالشهد محبت ہے۔

عضرت شنخ فرالدين سود كنخ شكر: ساع سنته سف اوراكر يدماي آب كادردزبان عقى

فالحشوم ووزيربائ توزيم خواہم کیمیشہ در ہوائے توزیم بهرتوميرم وزبات توزير مقصودمن سده زكونين توتي ایک مرتبرساع کے متعلق علار کے اختلاف کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا یسجال ا يع بسبوخت وفاكستر شدو د كريم نوز دراختلات است" آپ نے اپنے وصال سے نير روز پہلے حضرت محبوب المی سے فرمایا کرمیں نے دین کے متعلق جو خواہش کی - مجھے

بخشی گئی-بعد میں لیٹیان ہواکہ حالت سماع میں موت کیوں زطلب کی محزت نواج غلام فرید صاحب اشارات فریدی ہیں تکھتے ہیں کہ صرّت نواج شکر کنج کا تقبّع راتی محبت سے لعیی محبت میں جلامروار

م المثان عصر عبوب في المرام المثان على المثان المان ا

بصحالت سماع مين آپ پر بجا كاغلېر ستانخا - گو آپ كې ملس من مزام راورصفيق د بالي بجانا ) منع تقامًا ہم علا زطوا ہرنے تعلق بادشاہ کے زمانے میں سماع کے تعلق آپ نے مناظر کیا اورست کھائی جب آپ نے ساع کے جازمیں احادِ مین بری بیش کیں توعلانے کہا كرأب الم الوصيف كا قول سين كري - يست كرآب شكيس موت اور فرايا كرتم لوكول بي خلاكا غضب تونهيں أنے والا مين مرور كؤيمن على القد عليه وسلم كا قول بيش كرتا ہوں اور تمامام الوحنيفالككا قول طلب كرته بهو

مولانا فخرالدین زرادی شف جو آب کے اعاظم خلفار میں سے تھے اورصاحب رسيرالاوليا--سيد خركرماني وم كه استاذ تقي اباحت سماع يرايك رساله لكها م حسر كا نام "اصل الاصول" ہے-اس رسالہ میں ساع یرفاضلانہ کوٹ کرکے ساع کا جواز فاست كياب ده كينة بي كربهار مصالح كاساع بلامزامير عفا ليكن اس كي وجريه مہیں بھتی کر مزامیر حرام ہیں اکیو کر مزامیر کا شوت احادیث نبوی میں موجود ہے بلک وجرير بهدكر شان بقابالتذكي بدولت آب يرعبدست اورعجز وانكسار كاغلير تقااو راحتياط كالباوم نظر كصفي فيرويكم أبكامقام عبوسيت تقا- أب كى طبعيت ازصرازك محى اورشايد مزاميري وازكوطيع مبارك برداست مرتى عقى ليكن آب كيضلفا راكث مزامير كم ما عقساع منتع تقيد

مِشْ عِبِدُ القَدِيسِ كُنْ الْمِرِيمِ مِشَائِخَ چِنْتِيصَارِيمِي سَاعِمِينِ بَهِتَ مِصْرِيْنِ عِبِدِلْقِدُوسِ كُورِي : زيادة شغف ركفة بحقة بحزت ف عبدالقدوس تنگويئ هابريط لقر كے موجوده سماع كے راس ورسي بي-آب بلى شان

کےصاحب علم ، عمل ، ذوق و حلاوت وجدوساع تھے۔ حضرت قاصنی ثناراللہ بانی بتی جو نقش بندی تھے اپنے رسالہ ساع میں کھتے ہیں کہ: مضرت پناہ عالمین ، شنخ عبدالقدوس گنگو ہی بادجود کمال علم ظاہری وباطنی میں رفعت شان رکھنے کے ساع بامزامیر میں افراط رکھتے تھے ۔ آپ کی تصنیف ۔ شرح المعادف ۔ میں اعلی کی اباحت برطویل مجث آئی ہے ۔

ہمارے ملک میں برطوی اوردیو بندی مجت و مباحث کی علی درویو بندی مجت و مباحث کی علی درویو بندی مجت و مباحث کی علی درویو بندی محت میں معلی درویو بند کا جواز سماع محق علی فتوی بیش اور دیو بند کا جواز سماع محق علی فتوی بیش کرتے ہیں ماکہ بقول عارف رومی گھ

خوشتران باست د کرسترولبال گفت، کید در صدیث و گیرال

حجت عام ہوجائے۔

علی ردیو بند کے سردار بیر و مرشد حاجی امراد النٹر دہا جرمی گئے۔ فیصل مہنے <mark>مسائل</mark> کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں آپ نے مجانس میلاد عرس وسماع ، ندائے غیالٹنڈ جاعت تانیہ وغیرہ مسائل کا جواز نکا لاہے۔ سماع سے تعلق آپ کا فیصلہ جودراصل علام دلوںند کا فیصلہ ہے ہہ ہے۔

مراسا ع کامئلر بر کجت از نس طویل ہے بیس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیمئلرا خلاقی ہے۔ سماع محض میں بھی اختلاف ہے جس میں محقق بن کا یہ قول ہے کہ اگر مترا تعاج واز مجتمع ہوں اور عوارض ما نعدم تفع ہوں تو جائز، ورنہ ماجائز، کما نعتدا، الا ام غزالی حما ورسماع بالآت (باجو سمیت) میں بھی اختلاف ہے بعض لوگوں نے احادیث منع کی ما ویلیس کی ہیں اور نظائر فقیمہ بیش کیے ہیں ۔۔۔ ؟

جِنانخِقاصَی نناراللہ ما نی تبی گنے اپنے رسالہ سماع میں اِس کا ذِکر فرمایا ہے مگراَداب سماع کا ہوناسب کے نزد کی حزوری ہے۔

emonumatkaalbah jarg

--- مشرب فقر كااس امريس يرب كربرسال اين بيرومرشد كوايصال تواب كرامول اول قرآن خوانی موتی ہے اور گاہ گاہ مولود بڑھاجاتا ہے۔ اور عير الحظ تقتيم كما جاتلہ ---الموناتهانوي كاسماع سُننا اورسنوانا: تقانوى ماحبُ بهي يعضه بي كرز "أيك دفعه مين في على الك طالب علم كاعلاج سماع سد كميا تفا-مدر سمام العلم كانپورس ايك طالب علم ميشورش باطني كاغلبه مواكسي طرح سكون منهيس موتاتها يئيك اس کے لیے سماع متجویز کیا۔ میرے ایک طنے والے صاحب سماع متھے۔ بیس نے اس كها ہم لوگ تومولوى ہيں اپنے ہاں سماع كا انتظام منہيں كرسكتے۔ تم اپنے ہاں مےجاؤ۔ اورسماع سنوالا و-اميد ب كران كوسكون موعاوك كا - وه بهت خوش موت اورخوشي نوشی ان کو اپنے ہاں سے گئے ،ان کی جاعت نے بھی اس کو اپنے یلیے فحرسمجھا کہم سے مواولول نيد رجوع كيا- مرحب وال وصولكي اورسار كاأنتظام موا توه وطالب علم مبت بمرط الدان كودهمكاياكم تم محجص برعت كا اكركار بناناها ستة موسيا در كهنا سب وهوكل و سارتوردوں کا بخردار جومیرے سامنے برعت کا رکاب کیا۔وہ لوگ بہت گھرائے اوراس کووالیس کردیا بین خوش مواکر الحرالله ان کی حالت سنت کے مطابق ہے ، پیر میں نے ایک نوش الحان طالب علم سے کہا کہ اُن کو کوئی غزل تنہائی میں سنا دو۔ اسطا اب علم نشست ميرس سامنے بى مقى - إس في امير خسرور حمد الشرعلير كى يرغزل سائى س از ہجب رتو دل کیاب تا کے جاں درطلبت خراب تاکے در صحف روتے او خطن کن خروا غزل و کتاب تا کے میرے کانوں میں بھی آواز آرہی تھی حبب تک غزل ساتی جاتی رہی ان پر حال کا غلبدرا۔ یاربارہوش میں کھڑے ہوجاتے اور تاکے تلک یکارتے۔ بھرکون موكيا - تويد درصل دوا سے اوراس كوطبيب بى مجوسكتا سے ككس مريض كواس دواكى صرورت ہے۔ بغیر شیخ کی احازت کے کوئی سماع سنے تو غلطی میں متلا ہوگا ک

enver makinbah ang

ال المراسيد المركز المراسي المحالة المرين برالين عالمت طارى بونى على كروه المرين بالين برالين عالمت طارى بونى على كروه والمرين بالياس بجانا بهي سماع كرة ريب قريب بهم كيونكم الموين وافل به يركز من المرين والمركز من المرين والمركز من المرين والمركز وال

اس کے بعد کتاب ندکور میں تولانا انترف علی صاحب تھانوی مکھتے ہیں کہ:

مزامیر کے ساتھ سماع کو قریب سب صوفیہ نے حرام کہلہے۔ البیعن نے اس کی اجازت بھی دی ہے ۔ لے اور علامہ شائی نے دمشہور منفی بزرگ ہیں جو علوم علامہ شائی نے دمشہور منفی بزرگ ہیں جو علوم طاہری وباطنی سے مزین مقے ، ان پرسے اعتراض کو اس طرح رفع کیا ہے کو فقہا تے ہیں وقتوں میں اس طرح اجازت دی ہے جس طرح امرار کے یہاں میں مختلف اوقات میں نوست بحتی ہے اور می محمت بیان کی ہے کہ اس میں نفیات تلہ کی تذکیر ہے۔
میں نوست بحتی ہے اور می محمت بیان کی ہے کہ اس میں نفیات تلہ کی تذکیر ہے۔
علامہ شامی مکھتے ہیں کہ تذکیر نفیات کے بیے طبل کے لیے اجازت ہے توج معزا مورفی اس قراض نیکرنا جاہتے۔
صوفی اس قسم کے مصالح سے آلات کی اجازت دیتے ہیں توان رہی اعتراض نیکرنا جاہتے۔

سله استی ظاہر ہے کہ مولا نا تھانوی کے نزد کی سماع حلال ہے اور اجازت بینے کی فرد رہ ہے کہ اس واقعات ظاہر ہے کہ مولا نا تھانوی صاحب اور مولا نارشد احرصاحب تنگو ہی سماع کو مار سمجھتے تھے نز کہ حام ہے جس کر پر بعض علار کا اختلات ہوتو عام وگوں کو اجازت ہے کہ وہ جس عالم کا فست ہوئی کہ ایک وہ جس عالم کا فست ہوئی کہ ایک وہ جس عالم کا فست ہوئی کرنا جا ز ہے اور فقہ سے کے نزدیک اسس کا کوئی موافذہ نہیں ہے ۔ جب عسل ارکی ایک جماعت سماع بالمزامیر کو جا ترقوار میں ہے ۔ جب عسل ارکی ایک جماعت سماع بالمزامیر کو جا ترقوار میں ہے ۔ جب عسل ارکی ایک جماعت سماع بالمزامیر کو جا ترقوار میں ہے ۔ جب عسل ارکی ایک جماعت سماع بالمزامیر کو جا ترقوار میں ہے ۔ جب عسل میں کا کوئی ہے۔

emore and bath are

اس وج سے مولا ناقاری عبدالرحمٰی صاحب پانی پتی معلامرشای کے عقدنہ تھے گر حصرت مولانا گنگوہی ان کے عتقد تھے اور علامہ شائی کی بہت تعرفیف فرملتے تھے۔ بات سے ہے کہ قاری عبدالرحمٰی صاحب بیس عائب علمی بزرگی تھتی اور مولانا گنگوہی بیں علی اور باطنی دونوں بزرگیاں تھیں بوشخص ایسا ہوگا وہ علامہ شائی کامعتقد ہوگا۔ کمنوکم علامہ شائی صرف علی بزرگ ہی نہ تھے۔ ملکہ صاحب باطن بھی تھے۔

مولانا تحالوي كاليك إسماع سننا: على صاحب تفاذي كلفة بيرك،

ایک مرتبہ مجھے رہل میں مولانا محد حسین صاحب الدا بادی (برآب کے بیر بھائی سقے) کا قوال فرزند علی مل کیا۔ اس وقت وہ بوڑھا ہو دیکا تھا۔ کہنے نگا مرادل چاہتا ہے کہ حضور کو کچھ سناؤں۔ بو کر وہ بوڑھا تھا۔ مزام روغیرہ ساتھ نہتھ ۔ هرف سماع ہی عاع تھا۔ اور قوال بھی تھا کا در قوال بھی تھا کس کا ہم مولانا کا۔ بیس نے ایک عفر کو سنائی۔ گوریل جل رہی تھی اور اس کی گھو گھڑ کی آواز کا نوں کو پریشان کردہی تھی مخراس کی آواز کا نوں کو پریشان کردہی تھی مراس کی آواز کا نوں کو پریشان کردہی تھی مراس کی آواز غالب تھی اور یہ علوم نہوتا تھا۔ کریل جل رہی ہے یا کھڑی ہے۔ اس کے بعدین نے آگے اجازت نددی ت

النام عرسين المراباري لوبيدي كاصار سماع بونا: الرابادي حفرت مولا نافرهين مونا عليه الرابادي حفرت على

المادالله دماع مى كالم على مديد وهليف بي ليكن سماع نوب سنت عقد اورمزام يركي المرسنة

"ایک مرتب کرمعظمی صرت ماجی ما حب کی فدمت میں ایک معاصب صاحب ماخر ہوئے ۔ جو مولاناروم کے سلسلمیں عقے۔ ان کو گانے بجانے میں کمال مال ما مناز مناز ماجی معاصب سے عرض کما کم میں نے "نے" بجانے میں جو کمال حاصل کیا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کر برکت کے واسط صرت کے سامنے میں جو کمال حاصل کیا ہے۔ میں جا انکل انکار فرماتے ہیں تو ان کی دل سکنی ہوتی ہے۔ انگل انکار فرماتے ہیں تو ان کی دل سکنی ہوتی ہے۔

اوراہل سماع صوفیہ پر انکار لائم امّا ہے اور سنتے ہیں تو اپنے طراقے کی نحالفت لازم آئے ہے۔
اکپ نے ان دونوں ہیہزوں کو سرح راح سنجالا۔ فرمایا بھائی بھے تو اس فن سے ذراہی منابت نہیں۔ ایشنے عس کوسائر اپنے فن کی کموں ہے قدری کراتے ہو کسی قدر دان کو سنائیے ہوا سفن سے وا تقت ہو۔ اور کمال کی دا د د سے سکے ۔ ہاں ہمارے مولوی محمر حدین صاحالی آبادی گرون ہوتے تو وہ آپ کے کمال قدر کرتے "
محرب شاہ محمر میں الم آبادی جن کا اوپر ذکر آیا ہے ۔ دیوبندی ہونے کے موقع پر دوق وشوق سے سماع سنتے ہے۔ اور آپ کا دصال بھی عرس اجمر سنر لھینے کے موقع پر حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کی اس غزل پر سوا۔
استیں برگرخ کے سندی ہی جوم کار آبدی

له اس سے ظاہرہے کہ حاجی اماد الشرصاح بند اوران کے مریدین اہل سماع صوفیہ پر
اکاریا عراض نہیں کرتے تھے۔ مبکد ان کوح بجانب سمجھتے تھے۔
علیہ اپنے طرافقہ کی فحالفت لازم آنے کے مصنی نہیں کہ آپ حرام سمجھ کرسماع نہیں
سنتے تھے۔ مبکد عام فعتہا کی طرح لبطن مصلح توں کے تحت عوام کوسماع سے منع کرتے
مقے۔ اگر ناجاً مزسمجھتے تو بھرصا حب سماع صوفیہ پر ان کا رسے کیوں پر میز کرتے۔

مكان ابهال محبس سماع منعقد مورجي مورايسا مونا جاسي كوال مشرط مكان : عوام اورنا المول كالزرنه بويرسكون مقام مو -غير شرعي امور كافتانه و ساع سننے کے لیے ایسا وقت مقرر کیا جاتے۔ کرحس میں کوئی تتری العت رمان : مرومثلاً غاز كاوقت مرموايساوقت موكرجب مرطرف سے فراغت اورسكون ميسرمو- اورسى قسم كى ملا خلىت كاا مكان ندمو-مجلسساع میں ایسے لوگ بلانے جو اہل ساع ہوں، محرم راز ہوں۔ النوان : اللي عن مول - فاسق فاجراو رسكرسماع نرمول اوركلام مجاز كو تقيقت ير محمول كرنے واسع موں بتى تعامة اور رسول خداصلى الشطليہ وسلم كى محبت ميں كلام سننااورابني يربياس مجهانا چاستے موں-معلى ساع كي في زرگان في جو آداب ساع مقر فرات بي -اواب ان مي سع چذر سب ذيل بي -ا- محلس ساع ميں باوضور منا چاہيے-۲- غیرشرعی امورسے پر مزکر نا چاہیے ۔ شلاً شراب نوستی نہ ہو۔ مردا درعور نیں کیجانہ ہو۔ فلات سرع اورب موده كلام نركايا حات - فيكسرنهي بيضا جا جيد - باادليين دوزانون يامر لعيد مبطيفنا جاميع سأؤل يصيلا كرنهين مبيفنا جامية كاوتكريكا كرنهد بلعظيا چاہیے۔ توج الی الآسب سے بڑی مشرطب یعنی ہروقت متوج الی الله مونا چاہیے ادهرادهرد كيففاوسنسي مذاق سے برميز لازم سے - دوران سماع ميس سرسط ،بيري ياني مرب ، جائے ، پان منع ہے البتر درمیان میں وقف دے رجاتے بانی بی سکتے ہیں ۔ مور محفل ساع مين مجيد في امرد نهون حي كر قوالول مي هي امرد نهو -م- قوالول کوج ندرانے بیش کیے جائیں۔میرملس کے ذریعے میس کیے جائیں براست تواوں کوکوئی بیز دینایاان کی طوت بھینکنامنع ہے۔

۲- دوران سماع قوالول کی فلعلی میرط نالیعنی ان کے الفاظ میرے کرنامنے ہے۔ ال الگر

٥- مجابس سماع مين كلام كفراكش منع بعد بلكريكام مرحبس كي رضي ريكي ورديا تا

كونى بيجا كلام مو توم محلس اس كي تفييح كرسكته بين شخص كواس كاحق تنبين بنجيا -٤- ساع من الرسيخص بروجد طارى موجات اوروه كطرا بوجات تواس كم عظم كيلة تام الم محلس كوكم الهوجانا جاسي- إلى الركوتي سخره كمط الهوجائ تواسع المج طريق صحبس سے بہر سے جانا جاہيے۔ ٨- حتى الوسع تراجداور وص اورام وسع يرمزكرنا لازم باور علوب الحال مون كى بج غالب الحال رمنا جاسي كيونكر تواجد سے أيك تو فيضان بند موحا يا ہے - دوسرے باتی لوگ جود اس موجود موں اس کے حال میں خلل واقع ہوتا ہے جنبط وہتقال سے فیضان میں اضافہ ہوتاہے اور تواحد سے نقصان ہوّا ہے۔ تواجد کامطلب میر ہے <mark>کہ</mark> فیضان را سنت بہیں ہوسکا جا ایک دوسانے بی کرست ہوجائے اسے مزید کون دلگا۔ ٥- الركسي كو هال آجائے تواس براعتراص نبيس كرنا جاہيے ماس كامذاق الله ناجاميے مكر فانتى اورادىك ساتدرىناچاسىيەتىنع اورىدانمال بىداكرىفسىدىرىمزلارمى-١٠- اگرتجديدوضوكي ضرورت بيش آئے تو مفل سے باہر صلا جائے اور تحديد كرے -١١- استكل يؤكران تمام أواب وتشرائط كى بابندى شكل بركتى سے اس ليے اگر على كرام ان

غلطيول يراعتراض كرس توان كوريق سجوكرايني اصلاح كى كوشش كرني جالسي

دكان رجانى على كي جائي-

بإكرنمازى طرح سماع معي سلوك الى المشدكا فلاصر بص سماع ميرحبو ترسياع : فتم كاكلام كاياجاته عن الكين بران مي دامدات كو نرول موتاجة اس لیے شائع عظام نے کلام کی الیی ترتیب مقرر کی ہے کہ صب سے سلوک الی الشرکی تباری منازل تمروع ہو کر آخری منازل کک رسائی ہوجاتے بینا نخیساع تبرک کے طور رفعت نبى علىإصلوة والسلام سے مشروع كيا حاما سے يغت كے بعد عشقنه كلام المسعة اكرسامعين مے توب س اتر علی مستعلے بندموں اور برواز میں مدھے۔ بو کرسرعرد جی میں واز كى يىلى منزل فنافى التدب عشقة كلام كى متعدد غزاليات كے بعد جب زين تيار موجا تو توصيديا فنائيت كاكلام كايا صائے يعب ساكلين مراقب بوكرم اقبر فناس صلحاتے

میں . فنا کے بعد چونکہ فنا الفناکا مقام ہے ۔ اس کے بعد توال الساکلام متروع کریں جس سے التعین اور احدیث کی طرف رجوع ہو۔ فنار الفناکے بعد عبودیت یا بقا باللہ کا مقام ہے جس کا فاصیح وانکسار اور سینی اور عجز وانکسار کا کلام کا فاصیح وانکسار اور سینی اور عجز وانکسار کا کلام کا یاجائے تاکہ سالکین مراقبہ ذات بحت اور لا تعین سے نکل کرعبد تیت اور دوئی میں آئیں۔ اور ی تعالیٰ کی او ہمیت کے سامنے اپنی فیستی اور عجز کا اقرار کریں۔

ودران ماع میں اس بات کا ضیال نہایت ضروری ہے کہ مندر جر بالاتر تیب کو بحال رکھاجائے اوراگرفنا کا کلام مورہاہے قرمضمون بدل کر زعشقہ کلام کی طرف جائیں نہ نعت و منقبت مشائخ متروع کریں در نہ انقباض طاری ہوجائے گا۔ اسی طرح آخریں بقا ،عبیت نیستی اور سلیے دورضا کے کلام سے بعد بھر فنایا نعتہ کلام متروع نہ کرے ملک سالکین کو اپنے منازال مراصل سوک میں دہنے دیا جائے۔ نیز اگر کسی کلام مرکبی شخص پر وجدطاری ہوگیا ہے تو تنگ مراحل سوک میں دہنے دیا جائے۔ نیز اگر کسی کلام مرکبی شخص پر وجدطاری ہوگیا ہے تو تنگ مراحل میں مراحل میں دہنے دیا جائے گئی کے ماری درام و واس شخص کو قوالوں کے اس کی موت واقع ہوئی کہ المبتائی کہا جائے گئی کی مواسلی میں مارے ہوئی کر میں مارے ہوئی کی جاسمیں ۔ ہاں جب یمعلوم ہو حرائے کے دوم کر ایس کی دورہ کو اور وہ کا میں جو کو اور کو دہ کلام حجود نے اور وہ تفک جیکھے تو قوالوں کو وہ کلام حجود نے اور وہ تفک جیکھے تو قوالوں کو وہ کلام حجود نے اور وہ تفک جیکھے تو قوالوں کو وہ کلام حجود نے اور وہ تفک جیکھے تو قوالوں کو وہ کلام حجود نے اور وہ تفک جیکھے تو قوالوں کو وہ کلام حجود نے اور وہ تفک جیکھے تو قوالوں کو وہ کلام حجود نے اور وہ تفک جیکھے تو قوالوں کو وہ کلام حجود نے اور وہ تو میں میں کر ایسان میں کا اشارہ کرنا جائے ہوئی ہے۔

منقنیت و لیار فی کی بعد بیب کسی ولیالله کی مقبت کادقت شروعیسیالعت بررگ کی دوحانیت کی حدید بیب کسی ولیالله کی مقبت بردی برقوساللین کی می برزگ کی دوحانیت کی طرف متوج بونا چاہیے ۱ س سے اس ولی الله کی طرف سے ساکلین پرفیفنان جاری بروفیفنان جاری خاص کی خاص مختلف اولیا کرام کا نام مے کومفیت مخلوط نرکویں ورزفیفنان مین صلی واقع موگا منقبت اولیا کے وقت سامعین کومود برم برکوم بیفیفنا چاہیے - اور غیر ضروری حرکات سے پرمزکرنا چاہیے ورند دومری طرف سے نظی موگی مود برم برکوم با دومتوج موکر بیفیف سے فیضان کا سلسلہ جاری رہنا ہے۔

emmenamalandhala ang

## روسراياب

## شیخ الاسلام مخشکر کاسلسائر انسب مالات زندگی تاریخ سے انگینه مسین

المن مقصد ص کے لیے رکتاب تالیف کی گئی ہے سہے کر صفرت خواج گنج شکر سے تالیخی الدی ہے اور آپ مالی کے اور آپ مالی کے مالی کی ہے سہے کر صفرت خواج گنج شکے اور آپ مالی میں اگر حضرت اقدس کے مذکرہ نولین شا کے بدند وبالا روحانی منازل و مقامات کا پہتہ چل سکے ۔ اگر چر صفرت اقدس کے مذکرہ نولین شا بیں اور دو گوں نے کئی قسم کی باتیں صفرت اقدس سے منسوب کر دی ہیں لیکن صبح تاریخی مواد مرف چند کہ اور ہی میں ملتا ہے ، چنا نیخ ہماری کتاب مقام گنج شکر اللہ مصب ذیل نوتا اریخی کتاب مقام گنج شکر اللہ مصب ذیل نوتا اریخی کتاب مقام گنج شکر اللہ مصب ذیل نوتا اریخی کتاب مقام گنج شکر اللہ مصب ذیل نوتا اریخی کتاب مقام گنج شکر اللہ مصب ذیل نوتا اریخی کتاب مقام گنج شکر اللہ مصب ذیل نوتا اریخی کتاب میں مانو ذہ ہے۔

اس کتاب کے صنعت صنوت خام می کردانی ہیں جو مرخور دیا خوام دی اللہ ولیا می فرد کے نام سے موسوم تھے۔ آپ صفرت سلطان المشائخ خوام نظام الدین اولیا محبوب اللی قدس مرہ کے مرمد و خلیفہ بختے اور آپ کے آباؤ احداد نے معزت محبوب اللی اور صفرت خوام مخفکر ہم کے آباؤ احداد نے محبوب اللی اور صفرت خوام مخفکر ہم ای ہے۔ میرخور دیے دادا محضرت شخ محرکر انی جم صفرت باباصاح ہے مرمد و فلیفہ سے اور اطھارہ سال اجود هن میں صفرت اقدس کے ساتھ رہ کر فلافت صاصل کی ابل علم اور اطھارہ سال اجود هن میں صفرت اقدس کے ساتھ رہ کر فلافت صاصل کی ابل علم

STORESTANDONE

میں یرکماب بعنی سیرالاولیار مستندمانی جاتی ہے اور اس کے حوالہ جات بعد کی کمابوں میں ماہد کے کمابوں میں جا بجلطتے ہیں۔ خوش شمتی سے یہ ناور کماب اپنے اصل متن فارسی میں اسلامک بک فاؤنڈ لیشن لا مور نے مرکز تحقیقات فارسی ایران مقعاون سے شائع کی ہے۔

اس كتاب محصنف يمي حفرت سلطان المشائخ خواج نظام الدين (٢) قوائد الفوائد: ادايارك ايك رينحاج سي علا سخري بي جرط عالم فاضل اورصوفی شاعر تھے۔ یک ب حضرت محبوب اللی کے اقوال وطفوظات کا مجموعہ اور حقالی ومعارف کابیش بها خزینے کاب مذکور کی خصوصیت یہ ہے کہ مح کھولیتے مقے مصرت نتنخ کو دکھاکرمیم کوالیتے تھے۔اس طرح اس کتاب کی سیٹیت بھی ایک ستند ماخذى ہے۔ دلعيى فوائد الفوائد سلوك الى الله كادستور العل ہے اور نہايت اعلى ہے اگرم محضرت الميرخسرواح في معفوظات بحمع كية بين للين وه اس قدرمقبول منيس برية... فوالمالفوائد نهايت معترج اس كتاب كي تعلق محزت المرضرو فرمات إلى كائ میری تمام تصانیف حس کے نام ہوئیں اور فوائد الفوائد میرے نام: میری تمام تصانیف حضرت نصیرا آمرین سی کتاب محفرت معطان المشائع محصیف العظم محفرت تصیر الدین (۳) خیر المی الس فی محمود چراغ داوی قدس مروک معفوظات کامجوعه محدود محدود مرت مولانا حميد قلندائ نے جمع كيے ہيں۔ مولانا حميد قلند مجى حضرت محبوب اللي كے مريد عقے ليكن ب کے وصال کے بعدان کو فلافت حصرت جراغ دہوی سے حاصل ہوئی محضرت جراغ دمائ

نے بھی ہو کچھ صفرت خواج مخشکر محمد کتھ بیان فرایا ہے۔ اسے شیخ مصرت سلطان اکتا الخ سے سن کر فرایا ہے۔ اس لیے ان لعفوظات کے ستند ہو نے بیں کمی مک وقتہ کی گنجائش ندیج سے سن کر فرایا ہے۔ اس لیے ان لعفوظات کے ستند ہو ناز کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو رمم) ہجر اسمے اسمے اب کے فرزند سید حین المعروف سید محمد اکبر صیدی نے جمعے کیے بیس پھڑت گسیود دراز جسمرت شیخ نفیر الدین جراغ دہوی کے مرمد و فلیفہ بیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کا مزاد مبارک کلم کم متر لیے میں ہے جو ریاست حید را بادد کن برق قع ہے۔ یہ کتاب بھی نہایت معبر ہے کمیونکہ اس میں وہی بتنیں درج ہیں جو تصرت بندو نواز اللہ سے سیس اورا نہوں نے اپنے شنج حضرت محبوب اللی سے سیس اورا نہوں نے اپنے شنج حضرت محبوب اللی سے سیس اورا نہوں ہے ۔ مرمونہ وہ میں دران فضل مان جا ایم محبوبہ میں ا

اس كتاب كي صنف محفرت شخ عبد التي محدث دالوي اير. (٧) انتمار الانتمار: حرشخ جالي كهمزان مقيد كين آب كاسلسله قادريت قاراً عليه

بر محقق ادر مبند مقام صوفی تقے علم عدمیت میں آپ کی مثرے مشکوۃ مترلیف شہورکتا ہے۔

یر مطالق این رقی نے ہے آپ صرت شخ المرف کی مطالق الدین نبکائی کے طبیقہ ہیں آپ ہے ایک میں میں اللہ میں

حصرت شخ افی مراج الدین کے فلیف ہیں اور آب مصرت سلطان المشائخ محی خلیف میں اور آب مصرت سلطان المشائخ محی خلیف می مر مفوظات آب کے مرمد و فلیفر مصرت مولانالظام الدین مین تقیم نید کیے ہیں بہضرت شنج امتر ف جہا گیرسمنانی محصرت شنج احمد عبدالحق ردو لوئ اور حصرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت اوی شکے ہمز مال محقے۔

اس كتاب كي صنف عبد الرمن عبين عبد الرمن عبين عبد الرمن عبيني صابري مي مرق الامرار في جوع بدشا بجهاني كرب والمسيحة والديمة والمعاوراً تحضرت مناه الوسعيد الكوبي كي دوست عقد مراة الامراد ايك بزار صفحات بيشتمل ما وراً تحضرت على الشر عليه وقت يمك اوليك كرام كي گياره صديول كي تاريخ منه عليه وقت يمك اوليك كرام كي گياره صديول كي تاريخ منها اس كتاب كي خصوصيت يرب كراس مين تمام سلاسل كي مشاريخ عظام كي حالات

concernantantbala and

برلی صحت کے ساتھ درج ہیں اور انداز بیان انتہائی موٹر ہے۔ اس کمآب کے مافذیہ ہیں تذکرہ الا ولیا رمصنفہ شیخ فرید الدین عطار ہیں کشف المجوب مصنفہ سیدعی ہجویری فیات الانس مصنفہ مولانا جائی بطالفت استرفی ۔ اخبار الاخیار ۔ سیر الاولیا ۔ ۔ فوائد الفوائد ۔ یہ کتاب ایمی میک غیر طبوع ہے۔ اس کا ایک مخطوط برلٹن میوزیم لندن میں موجود ہے۔ جس کی فولو کا پی حضرت شاہ شدید الشرفریدی میں تیار کوایا حضرت شاہ شدید الشرفریدی کے تعلیفہ حضرت شاہ سراج علی محدتے الے کر کواچی میں تیار کوایا ہے اور اس احقراقم المحروف نے سامت سال کے عصر میں اس کا ارکد و ترجم مکل کر لیا ہے ۔ المحصد کو لند یہ کمآب زور طبع سے آداستہ موکر منظر عام بر آجی ہے۔

یہ فاندان تعدید کے آخری دورکی تصنیف ہے اس کے اخری دورکی تصنیف ہے اس کے مصنیف ہے اس میں مشائخ صابریہ کے مالات کے علاوہ ان کے بلندروحانی کامصنیف ولی اللہ ہے اس میں مشائخ صابریہ کے مالات کے علاوہ ان کے بلندروحانی مقامات بھی میان کیے میں مصنیف برطے نقاد ہیں اور ضعیف روایات کی ہر مگر نفی محرکہ نفی کرتے جاتے ہیں۔

emenium edardhada arge

قافنی شعیب کے والد حفرت شخ احمد آنادیوں سے جلے میں کابل میں شہید ہوگئے تو قاضی سفیہ بی کابل میں شہید ہوگئے تو قاضی سفیہ بی کابل سے ترک ہونت افتیار کرکے مندوسان تشریف لائے آپ پہلے طا ہور پہنچ اس کے بعد قصور سے ہوتے میقام کھتوال پہنچ جس کاموجودہ نام جا وکی مشائح ہے۔ میرکاری ریجار طح سے معلوم ہوا ہے کہ چا وکی مشائح کا بہلا نام کھتوال ہے۔ میرالا ولیا رکے مطابق قصور کے قاضی کی وساطت سے حضرت قاضی سفیہ بی کو با وشاہ نے کھتوال کی قضا کا عہد سیر دکیا۔

حفرت قاصی شعیب کے دوفرند عقے حضرت قاصني عال الدين ليمان : بطي كامير كامي قاصى عال الدين سلیمان اور محبو سے کا نام قاصنی عبداللر تفار قاصنی سلیمات بطی عالم وفاصل تھے آب کی شادی مصرت مولانا وجمیه الدین خمندی کی صاحبزادی سے موتی حن کااسم گرامی بی ب<mark>ی</mark> قراع فاتون تھا۔ والدما مد کے وصال کے بعد آب کھتوال کے قاصنی مقرر موتے۔ حضرت قاعنی جال الدین سیمان <sup>ح</sup>رکے مین فرزند <u>تھے۔ پیلے فرزند کا</u> اسم مراحی شیخ اعزالدین محمود عفا- دوسرے کااسم کرامی محضرت شيخ فرمدالدين مسعودًا ورمسرك كاسخرت شيخ تجيب الدين متوكل تها بحضرت بي بي قرسم خاتون مضتعلق صاحب مراة الاسرار سيرالعارفين ادرا خبارالاخيار تكفقي بيس كم برى عابدهٔ زامره اورستجاب اروات تصيل تعين حرد عا مانگني تھيں قبول موتي تھي۔ حصرت الما فرمد الدين مسعور كاسن بدائش سيرالاولهار كيمطابق والهرهب اورسن وصال مکالاہ ہے اس صاب سے آپ کی عمر متر لیف بچانو سے سال منتی ہے تھیں فوائد الفوائد مين أب كى عرصرت سلطان المشائخ في تزانو سال بنا في يحص كامطلب ير بي كراك من بدائش الهديم تقاع بعض تواريخ مي مذكور ب-

له مراة الاسرار وسيرالعارفين

فیکن ہارے تیجرہ شرلفیت میں صربت اقدس کاس وصال مرالا یہ ہے جو شفی علوم ہوتا ہے۔ اور اصبح ہے۔

جیاکدادر بان موجیلهے کی معرت بی میں اور بان موجیلهے کی معرت بی میں مقالون کی کرامت: الاسلام خواج می شکور کی والدہ جيساكراور بدان موجيكاي فينع ماجده برطى عابده اورزابده ، تتجدّ گزار ، ذاكروشا عل تصبي مراة الاسرار ، سيرالايليا ميلوانين اورا خبارالا خیاران حیارون ستندا ورمعتر کتابون مین حفرت بی بی ما جیکے طاہری و ماطئ كالات كاذكراً ما ب سيرالعارفين من المحالي كرايك رات حب في في صاحب تهجدو ذكرو فكرمي شغول تعيس ترككرسي جوردا صل موااوراس عفتت مآب فاتون كمسامنة ستة بى أمعام وكما- اب وه عماكنا جاسا عماليكن المرها بوحيا تفاكياكرتا. اس نے اواز دی کراس گھرس صرور کوئی الیسی سنی موجود ہے حس کی وج سے میں اندھا بوكيا مول اب ين وعده كرتا مول كرا كر مجھے الكھيں مل جائيں توسلان موجاؤں كا ادر بوری میوددوں کا معرت بی بی صاحبہ کواس کے حال بردھم ایا اوراس کے یلے قدا تعالے سے دعا کی تو فورا اُس کی انھھیں بنیا ہوگئیں۔ صبح کے وقت وہ چور بال بچول سميت ما حربهوا اورسب كے سب سلان ہوگئے-اس كے بعداس نے اس كمواف كى ببت فدمت كى اور بزركى كوبيني - اس كااسلامى نام عبداللركه الديا- إس كى مزاراج تك زيادت كاه فاص وعام بد-اور صفرت كيخ سكردك أبا واجدادك

استرائی قعلیم فی سخرت خواج گنج شکری کی ابتدائی تعلیم تصبه کفتوال میں ہوئی۔
ایس ان قعلیم فی سکت خواج گنج شکری کی ابتدائی تعلیم کا استظام نہیں تھا۔ آپ ہمرہ ال کی عمر میں قتبرالاسلام ملمان تشریف سے گئے ہواس وقت علم وفضل کا گہوارہ اور اہل علم کا مرکز تھا۔ وہاں کوئی پانچ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی طاقات محضرت قطب الاقطاب خواج قطب الدین بختیار کی اوشی قدس مرکز سے مرکزی اور محضرت قطب الاقطاب خواج قطب الدین بختیار کی اوشی قدس مرکز سے مرکزی اور وہیں سے آپ کی کا یا بلی ۔ اس حکیم اور قدیر لم فرلی نے کچھ ایسا انتظام فراما کر جس

emenennakaalbaki.org

وقت حضرت خواح بمنجشارهمولانامنهاج الدين ترمذي كي مبحد مي بيييط كتاب نافع "يرُّه د ہے تھے تو حضرت خوام قطب الدین مختیار بھی وہاں جا پہنچے۔ اپنے ہونے واسے مرشد کے دخ الور پزنگاه پڑتے ہی اس نوجوان طالب علم کے دل و دماغ پرالیا اثر بئواکر حضرت شنخ مکھے م جال کوتیجے زُہ گئے بجب حضرت خواج فطب الاقطاب نماز تہیتہ الوضو سے فارغ ہوئے توان سے دریافت فرایا کی اوستے مو- انہوں نے جواب دیاکہ نافع مضرت شیخ نے فرایا اس سے م کو نفع ہو گا انہوں نے جواب دیا کہ حضور مجھے نفع تو آب کی نظر کیمیائے اثر سے ہی ہوگا۔ یہ کہ کرآ پ معزت شخ کے قدموں پر کر گئے۔ یہ دیمھ کر معزت تواج قطاب القطاب بهت نوش موت اور فرما یا کرطا مری تعلیم کی محیل خروری ہے ۔صاحب سرالاولیا ر مکھتے بهي كماس واقعه كم بعدهب بصرت نواح قطب الاقطاب وبلي تشريف كي توخفت نوا ومخفكر ومحمى ساقد عقے اور وہاں جاكر بعيت سے مشرف بہوتے اور وكروشغل مشغول ہوگئے لیکن عض ندکروں میں یہ ما ہے کرحضرت خواج قطب الاقطاب مے حکم سے آب سیلے ظاہری تعلیم کی کمیل کے لیے قند صارا دراس کے بعدد گرملا داسلامیمی تشریف بے گئے جہاں آب نے تحصیل علم کے علاوہ اکابرا والیارسے بھی ملاقات کی اور فیوض عصل کیے اورواليس آكرمعيت بوت

شيخ الاسلام خوا جرگنجشكره كاسلسلهٔ طرلقیت سلسله عالم يحثيته يم مجمندرم ذيل واسطول سي حضرت رسالت ماآب ملى التعليم

سلسارُ طلقيت:

وسلم سے جا ملیا ہے۔ حضرت خواج شیخ فررالدین سے گونجائے میں اربیخ وصال ۵ مجرم مرافظ ہے مدفن پاکیبتن منر لھیں۔ حضرت خواج شیخ قطب الدین بختیارا شی کاکی وصال ۱۲ رابیع الآول ۱۳۵ ہے مدفن دہی منرلیت حضرت خواج بشان اور نی حصال ارشوال مرفن کر معظم اندرا اقبل قدیم محل شرافیج سین دراحا طابع بی ۔ حضرت خواج جا جی شیر شرافیٹ زندنی گوصال ، ارجب سالا ھے مدفن زندنہ ۔ حضرت خواج حاج شیرشر لھی زندنی گوصال ، ارجب سالا مھے مدفن زندنہ ۔ حضرت خواج حاج بسیر شرافیٹ زندنی گوصال ، ارجب سالا مھے مدفن زندنہ ۔ حضرت خواج حاج بالدین مورد و حشی گوصال ارجب سی معرف حیث دافعان سیان مزد ہواہ سے محضرت خواج حاج الدین مورد و حشی گوصال ارجب سی معرف حیث دافعان سیان مزد ہواہ سے ا

emmenumakankahkah arge

حصرت خواجرا بويسف حيثتي وصال مررجب المصرره مدفن حيشت معزت خواج الومحرمح ترحيثي وصال مهاريع الاقل سلكم مدفن حيثت معزت خواج الواحرا برالطيني وصال مرجاوى الثاني هفي مرفر بيت -مضرت خواج الواسحاق شامي وصال ١٨ ربيع الثاني للتسيير مدنن عكر دهك شام، حضرت خواج نمشاعلی دمنیوری وصال ۴ فرم مدفن دمنیور-محفرت خواج ابوميره امين الدين بعري وصال ، شوال موم مره فن بعره -<u>سحزت خواجه حذیفه موعثی و صال مه اشوال مختله هدفن بصره .</u> مصرت خوام ابراميم بن ادهم وصال يم شوال الاله مرفن قليم شام. مضرت خاج جال ادر فيضيل البعياص وصال ربيع الاقل كشاره افن كرمعظم علامارة الباب -معرت وامعبدا واحدبن ديروصال ١٢٥ صفرات هدون بعره-حقرت خوادیحن بصری وصال مه محرم منالیه مرفن بصره -حضرت سینا دمولانا ام پرلومنین بصفرت علی این بی طالب کرم الله درم بصال ایوصان کاره فرار خواشرف تصنور ورست مستيرنا ومولانا ونبتيا مح ومصطفى احرمجتيا صلى الشرعليه وسلم وصال ١٢ ربيح اللول

معزت نواج معزت فراج الاسلام كنج شكر كى بهيت مجام و فلافت: كنج شرائه به به معزت خواج قطب الدين بختيارا وشى كاكى قدس مره كه اقديه جيت كاسترف عاصل مريف كے بعد دياونت و مجام ده بين شخول موسكتے سرالاوليا رميں لکھا ہے كرص وقت آب نے معزت خواج قطب الاقطاب سے سترف ببعث عاصل كي مجلس ميں يہ بزرگ موجود تقے محضزت فاصفي جميد الدين تا گورى سم وردى محمد الدين كرماني جمسيد فورالدين مبادك غرفري شيخ نظام الدين ابوالمو تدمولات مس الدين ترك و فواج محمود ورئر نر دوز وعزيزان و مكر حن ميں سے شخص كى نظر عرش سے محت الشري تك مواق محقى -دوز وعزيزان و مكر حن ميں سے شخص كى نظر عرش سے محت الشري تك مواق محقى -دا الدين مواده كے ليے آب نے ايك مجمود منت فرمايا جوغر في دروازه كے قريب

ملاح روضة اقدس مرينطيتير

برج کے نیچے تھا۔ سیرالا ولیار میں حضرت سلطان المشائخ فراتے ہیں کر یاضت کے گوان اب ہفتے میں ایک بار اپنے مرشد علیہ رحمۃ کی فدمت میں آیاکرتے تھے لیکن کشیخ برالدین غزنوی ودگیرا حماب ہروقت محضرت شنخ کی قدمت میں رہتے تھے۔ حب کسی نے حضرت سلطان المشائخ سے دونوں حاضر لویں کا فرق معلوم کرنا چا ہا تو آپ یہ مصرع زبان مبارک پر لائے ۔

بیرون درون برکہ درون بسیرون دباہردہ کرول میں رہنااس سے بہتر ہے کہ گھریں رہ کر آدمی دل سے بہر ہے ، سیرالا ولیا رمیں لکھاہے کہ دہلی میں قیام کے دوران حضرت بیشنج الاسلام تمنجشکرہ اکثر دھمجہ کے دن سیننج بدرالدین غز نوی کے وعظمیں مشر کیس بڑواکرتے تھے۔ایک دن شیخ بدرالدین ممبر رکھ طرے حضرت خواج کنجشکرہ کی تعراجت کر رہے تھے۔ لوگوں کو معلوم

ے بروالدی میر پھر سے صرف ورب بسوں کریے روا ہے۔ مہیں تفاکس کی تعرفیت ہورہی ہے۔ اس دھ سے کہ اب پھٹے پراتے کیڑوں میں بوب تھے۔ وعظ کے بعد ایک دی نے آپ کونیا کرتہ دیا۔ آپ نے کرتہ پہنا مکین فرزاً آمار کر اپنے بھائی حضرت شخ نجیب الدین متوکل کو دسے دیا اور فرمایا کہ بھٹے ٹیرانے کرتے ہیں

مجھے جومزہ اراب نے کرتے میں نہیں آنا-

صاحب سرالادایار نے مفرت شیخ مارد کی عظمت و مجامرہ فی الاسلام خبکر دری عظمت ترک دنیااو

القطاع عن الناس كى كميفيت لول بيان فرائى ہے ؛

"وه سلطان العارفين وه بربان العاشقين، وه بيشوائے اصحاب دين وه مقتدائے
ارباب لهين وه تنج عالم عزلت وه تحقيم المرائح دولت وه مرور قليم اعظم، وقطال قطاب
عالم لعيني شنخ الشيوخ العالم فريو الحق والدين على تحق عظم وتقوى، ورع، ترك تجريب عشق و
سعادت ابدى، اوردولت مرمدى كوبني جي عقد علم وتقوى، ورع، ترك تجريب عشق و
عجت اوردوق وشوق دموز واشادات ميں بے نظر زمان اور ابنے عهد ميں ليكان عقے ميدان كرامت ميں أب سب سے سبعت سے الله على عقد الله على عبد كي عبد كي اور

emoverumakinabahi.ang

رفعت درجت کاب کمال تھا کہ نعائے دنیاوی واسخردی سے آپ لا تعلق تھے اور عشق ذائے

ہاری تعالیٰ کے سواکسی چیز کی رغبت نہ تھی۔ باوجود کو دیلی شہریں جو قبۃ الاسلام تھا۔ طاہری

نعمتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور باغ جنت کی طرح آداسڈ وپرایت تھا۔ بندگان فداکرایات

کے ورُوازے کھول رہے تھے اور لوگ نازونعمت میں مئست تھے لیکن حضرت اقدس کی توج

ذات بادی تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اوراس بادشاہ عالم حقیقت نے ہرچیز

سے قطع تعلق کر رکھا تھا اور اس قسم کے شہر کو ترک کرکے دین کے شیروں کی طرح جنگلوں اور

ویرا فراں کو سکن بنا لیا تھا اور نان دروایشا نداور جا مر فقرانہ پر قناعت کر کھی تھی لیکن آپ

حس قدر اپنے آپ کو جھیا تے تھے۔ آپ کی شہرت اطرا سے عالم میں زیادہ ہوتی تھی اور

میں قدر اپنے آپ کو جھیا تے تھے۔ آپ کی شہرت اطرا نے عالم میں زیادہ ہوتی تھی اور

آپ سے مجالی ولا بیت کا شہرہ زیادہ سے زیادہ طبند ہوتا تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے سے

الدی دیوالی وقاریت کا شہرہ ذیادہ سے زیادہ طبند ہوتا تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے سے

الدی دیوالی وقاریت کا شہرہ ذیادہ سے زیادہ طبند ہوتا تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے سے

الدی دیوالی دیا تھی کی دور دیا ہوں دیا ہوں کے دور الدی تھی کسی نے کیا خوب کہا ہے سے

الدی دیوالی دیوالیت کا شہرہ ذیادہ سے دیادہ میں دیا تھی کسی نے کیا خوب کہا ہے سے

الدی دیوالی دیوالی دیا ہے دور کیا دور دیا ہوں دیا ہور کیا تھی کسی نے کیا خوب کہا ہے دور الدی دیوالی دیا دور دیا ہور کسی دیا ہور کیا تھی کسی دیا تھی کسی دیا تھی کی دور دیا ہور کیا کیا تھی کھی دور دیا ہور کیا تھی کھی دیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کسی کے دور کیا تھی کھی کیا تھی کیا تھی کھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا

البدريطلع من فريدجبينه والشمس تغريب في شقائق خدم ملك إلجمال باسره فكانت حسن البرية كله من عِنده

داَپ کی پیشانی سے چود ہویں کا چاند ظاہر تھا اور آپ کے رُئے انورٹس افراب گم ہو جا انتقار وہ حس کا باد شاہ ہے اور ایسا حسین ہے کہ سار سے جہاں کی خولھورتی اس سے ہے

غضیکرشدیدریاضدت و مجاہرات کے بعد مورت فضاف نے اب کو فلافت عطا فوائی نیکن جب دہا ہوں کے بعد مورت فوائی کا فوائی کے فوائی کے فوائی کا فوائی کیکن جب دہا ہیں اپ کے گرد ہجوم فلق ہونے لگا تو تنگ اگرا ب المنی چلے گئے لیکن لوگوں نے دہاں بھی نہ چھوڑا اور دہای دگر دونواح سے فہل فدا اب کے گرد جمعے ہوئے کئی بحس سے تنگ اگراپ اپنے قدیم وطن کھتوال چلے گئے کے

سیرالا ولیاراور فرائدالفواد معفرت فی معالی الدین ترمزی ملاقات: مین صفرت سلطان الشائخ فرات بین کردید می میار سے تقے توراستے میں فراتے ہیں کردی میار سے تقے توراستے میں

ك سيرالاوليار

کھتوال کے مقام پر قیام فرمایا اور ٹوگوں سے دریا فت فرمایا کریہاں کوئی درولیش بھی ہے تاكراس كى زيارت كرول - انهول نے كهاكر إلى ايك قاضى كے بليطے اور شيخ الاسلام خواج تطب الدين بختيارا وشي قدس مرؤ كے فليفريهاں ہيں جرجامع مسجد كے عقب بي رہتے ہیں۔ چنائخ بشخ عبلال الدین آپ کی زمارت کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں سی شخص نے انارسیش کیا مفرت خاج تم مشکر حمی فدمت میں آگرانار کو تو را اور آپ کو بیش کیا آپ نے فرمایا میرار وز ہ ہے۔ اس وقت آب نہاست ہی بوسیدہ کیط<mark>وں میں ملبوس مقے۔</mark> اوربار بارستر حھیانے کی کوشش کررہے تھے۔ یہ دیھ کرسٹنے حلال الدین تبریزی سنے فرما يا كر مخاراسي أي درولين ربتنا تقابوسات سال والمشغول دالكين سولته ايك منگوط کے اس کے پاس کوئی کیٹرانہ تھا۔ آپ فکرنہ کریں۔ غرضیکر جب شخ جلال لدیگ نے انار کھالیا اور چلے گئے تو حفرت نواج گنج شکر مکو افسوس ہوا کر کاش میں نے انار کھالیا ہوتا۔ اب زمین برجود محصے ہیں توایک دائر اناریرا ہواہے آپ نے اسے اٹھاکر دستار مے کونے میں باندھ لیا۔ جب مغرب ہوئی توآپ نے اسی دائدا نارسے افطار کیا۔ واٹرانار کھانا تھاکہ دِل میں روشنی پیدا ہوگئی۔ یہ دکھیر آپ نے دل میں کہاکہ افسوس زیادہ نکھا سكا-اس كى بعدجب آب دہلى گئے اور تصرت خواج قطب الاقطاب سے اس كاذكر كما تواب نے فرمایا كرمسوروسى ايك دانة تهارے يائے قصود تقا اوروه تجھے مل كميا -فاطرجمع ركهور

پونکو کھتوال مثنان سے قریب تھا آپ کی شہرت اس قدر ہوئی کم ابچور ھن ایک نے دہم ہونے گئی ،
مثنان سے فلق فدا جاکر صفرت اندس کے گرد جمع ہونے گئی ،
جس سے نگ آگرا جو ھن دہا کہتن ، چلے گئے۔ اجو ھن ایک غیر معروت قصبہ تقاا و لاہاں کہے اب نے دوم وصال یک قیم فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ وہاں سوارسال کہے ۔

مله اگرچ آپ کاروزه تفالیک نفلی روزے کا یکم ہے کہ اگردوستوں کی خاطر غروب آفتاب سے مسلم افطار کرلیا جلتے توجا رئے

اور دوسری روایت کے مطابق چوبیس سال-آپ کو گوشتر عزاست اور گنامی اس قدر بند تفاكفل فلسع ميشر محصية بعرت تق - أب كى زبان مبارك براكثر يشعربها تفاسد بركددر بندنام وأوازه است خانز او برون دروازه است (جوشخس نام اورشهرت كاطالب سے وہ حريم دوست سے فروم سے) مع داؤدي محود كوم الدرافتياركرناد ايك دنوجب صرت يشخ الاسلام المنظرة الني مي قيام فروا تق توشيخ على كرد ميره سع آب كوطف إسف الامي حفرت اقدس صوم داؤوى ركھتے تق معین ایك دن دورہ ركھتے تھے اور ایك دن دورہ منبيں ر کھتے تھے یہی دن روزہ مہیں تھا صفرت اقدس نے شنع علی کو کھانے پر الایا ابھی کھانا مشروع مہیں ہوا تھا کہ شخ علی کے ول میں خیال آیا کہ کیا ہی اٹھا ہونا کہ حضرت نوا کی خشکر ا صائم الدہر موتے لعین ہرر دزردزہ رکھتے ،جنہی ان کے ول میں بیخیال آیا حضرست مشخ الاسلام كوردش سميري سے اس كاعلم موكيا اور كھانے سے التركيين كر فرايا كرج كھ فاصان فدا کے دل میں آ تاہے اسی رعل کرنامبتر ہوتاہے یہنا نجاس روز کے بعد آپ تے صوم الد بر شروع کر دیا۔ حضرت سلطان المشارئخ سيرالاولها بمي فراتي مضرت كنجشر كأكهاناكياتها: بي كرجب شخ الاسلام تخشكر في الجودهن ب سكونت اختياركرلي توسلق خدا اس قدر آپ كى نىدمىت ميں ھاھر ہو تى تھى كرادھى آ دھی رات کا معمع رہتا تقااور آنے والوں کے سامنے طرح محرے کھانے رکھے جاتے عقے ادر سخف کے ساتھ مہایت مہرانی اور خندہ بیٹیانی سے بیش آتے اور

> له سيرالاولميار الدسيرالاولميار

السي تخص كو خروم مبي كرتے مقد سكن آب كا إنابي حال تھا كر حبكل كے تعلى متلاً بيلو

اور لو يليد وكرر كالخيل جونهايت سي اوني موتاب اور كريان عيى كم كهاتي بين كهاكر

بسراوقات كرتے تقے بحضرت سلطان الشائخ فرماتے ہيں كراپ شرسب سے روزہ افطار فرماتے مقے جس می مشس کے چند دانے ہوتے تھے ۔ نثریت کانصف یادو تھافی حصافرن محبس كوعطا فرمات عقراوراك تهانى غودنوش فرملت تقطيكواس ميس سع مجى كير كاكر ا پنے فاص فادین کوغایت فرماتے تھے۔ کیا ہی ٹومٹن قسمت وہ لوگ تھے جراً ب کائیں خورده حاصل كرتے تقے - تماز سے يملے كھى لگاكردوروشيال آپ كى فدمت بين ميش كى جاتی تھیں۔ایک رو فی کے کوٹے کرکے آپ عا حزین مجلس کوعنایت فراتے تقے اور ا پک نور تناول فراتے بلکه اس رو بی میں سے بعض لوگوں کوعطا فرمایا کرتے ہے۔ زے نفیب مغرب کی نماز کے بعد آب مشغول مجق ہوجا تے تھے۔اس کے دسترخوان مگما بقااورها خرب محبس كے سلمنے فتم ہے كھانے ركھے جاتے تھے ليكن آب اس ميسے كيم بنيس كھاتے تھے اور كيردوسرے دن كے افطار كے دقت اسى طرح روز وافطار فرطاتے مقے اس کامطلب یہ ہے کرسحری بھی بنیں کرتے تھے اور چیس گھنٹوں میں صرف ایک وقت رونی کے چند مکرطے اور عقورًا سائٹر سبت نوش فرماتے تھے بحضرت سلطا المشائخ فراتے بیں کرس کھا طریراً ب سویا کرتے تھے اس کا بستراس قدر بھیوا ا تھا کر ما منتی نتگیرہ جاتی تھی-آپ کے پاس حصرت نواج قطب الاقطاب کاعطا کردہ عصابحا ہو آب چم كر انقريس يلت عقد اورحب آرام كرتے تقے توكھاط كے سرانے كى طرف

سیرالا ولیاری کھاہے کہ سے محصرت کی آل جے:

ایک دن فادم نے بازار سے مک آل جے:

ایک دن فادم نے بازار سے مک الایکیا تو صفرت اقدس نے روش خمیری سے مک الایکیا تو صفرت اقدس نے روش خمیری سے فرایا کہ کھانا دکھایا۔

سے فرایا کہ کھانے سے اسراف کی ہو آتی ہے۔ چنا نچہ آپ نے اس روز کھانا دکھایا۔

حضرت معلمان المشائخ سیرالا ولیار میں فراتے ہیں کہ آخر عمر میں صفرت شیخ الاسلام مہایت عسرت اور نگی کے ساتھ زندگی بسر فراتے سے۔ یہاں یک کہ رصان سٹر لین میں بہت ہی کم کھانا لایا جا تھا جو حاضر میں کے لیے کافی نہ ہوتا تھا اور میں نے بھی میں بہت ہی کم کھانا لایا جا تھا جو حاضر میں کے لیے کافی نہ ہوتا تھا اور میں نے بھی

كبجى سيرم كركها نامنيس كهايا تفار حفرت سلطان المشائخ فرملتي بي حب يس حفرت اقدس سے رضعت ہوکر دملی جانے لگا توآپ نے زادراہ کے طور پر مجھے ایک سلطانی دسکر وقت عطا فرائی اوراسی دن مولانابدرالدین اسحاق کے ذریعے کہلا بھی کہ آج نہ جا وکل یلے جانا بینا نخیم عظم گیا حضرت شخے کھواس دن کچھنیں تھا بہاں مک کر افطار کے لیے بھی کوئی چیزد تھی رمیں نے وہ سلطانی محفرت شنخ کی فدرت میں بیش کرکے وق كياكه هكم موتواس سے كوئى چيز خرىدى حائے سيد كيدكر محضرت اقدى بہت وش موت ادرمیرے حق میں دعائی اور فرمایا کرمی سے تمہارے میے ندا تعالف سے قدرے دسیا طلب کی سے بعصرت شخ کی زبان مبادک سے بیکات سن کرمیرے جم میلوزہ طاری ہوگیا کیونکمکتی بزرگان دین دنیا کی وجہ سے فقندیں مبتلا ہوگئے ہیں میرا کمیا حال ہوگا — جومنی میرے دل میں یہ خوال آیا محفرت اقدس نے فرمایا فکرمت کرد، تمارے مے نیا باعت فتنز زہو گی ۔ یہ بات ش کرمیری عبان میں جبان کئی ۔ جبالخچر حضرت اقدیس کی عا كايراثر مواكرجارون طرف سيفتوح ك دروان كحل كية اوراس قدر مال ودولت مصرت سلطان المشاشخ كى خانقاه مي ممع مون لكاكرس كى منال نبي ملتى يهاب ك كرآب ك لنگرمي سترسير نعك روزا دخرج ہوتا مقاا ورستراونرط بيازاعظا كراكم تحقيلوروه روزانه خرج موجاتي تقي بحفرت ايرخسرو صنرت محبوب اللي كي شان بي فرايي در عبدرة قفر بادشاه ب درعالم دل جهان ب شهنشاه بي سرروتاج شادنش بخاك يا يختساج (آپ فقری کے مجرومیں سیط کر مادشاہی کرتے تھے اور عالم باطن میں جہاں بناہی كرتے عقے اگرم آپ كے ايس دىخت تقا - تاج الكين شابان عالمسب تقے آكے حتى ا حفرت واج نصيرالدين جراع دلوى قدممره ذات بق مي بناه استغراق: فراتي بي كرمير الشخ مصرت الطا المشاتخ روابيت كرتي بي كرحزت شخ الاسلام كنبشكر المحمتعدد حرم تقاور كافى بال ي تقف ایک حرم نے اگر عرض کیا کر حضور آج آپ کا فلاں تجیافاقہ کی وجسے فریالمرگ

ہے۔ آپ کے استغراق کا میں عالم تھا کہ آپ نے سراٹھا کر فرمایا کر بندہ مسعود کیا ،اگر فعل کی تقدیر سے مرطبات تو انگر میں رسی ڈال کر باہر تھینیک دو حضرت مجبوب اللی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جس نے انجھا کھا نا کھا یا اور وہ انھی نیندسویا اگر فعدا کی محبّت کا دعو لے کرے تو تھی ول بولتا ہے۔

سیرالاولیارسی مکھا ہے کرایک دفوخوا مرکنج شکرانے عفرت سيرالاولياريس مكوا بيه كرايك دفوخوا جر مخترات عرض كياك وحب ملي خبير: وحب ملي خبير: كوتى عجابده كرنا عيابتنا بول- حفزت اقدس في فرمايا كسط كاروزه دكھ ويضائح ميس في مین دن طے کاروزہ رکھا۔ تعیس دن ایک آدمی چندروطیاں لایا۔ میں نصححیا غیب سے آئی ہیں۔ میں نے سے کر کھالیں۔ اس کے بعد میں نے دیجھا کہ ایک کوّا مردار آنتیں ج نے میں نے کرسامنے درخت پر بیٹے گیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے کراہت آئی اور ج کھے کھا یاتھا تح كرديا - اورمعده بالكل فالى موكيا -حب مين فيد واقد حضرت شيخ كى خدمت مين بيين کیا توفروایا کیمسعود وہ حج تم نے مین دن کے بعدروٹی کھائی وہ ایک ستراب فروش کے گھرسے آئی تھی اس لیے متہارے ہیں ہیں مردہ سکی۔اب حاوّاور مزیدین ون کاروزہ رکھو یینانچ میں نے تین دن مزید طے کاروزہ رکھا اور چیر دن کچھے نہ کھایا۔ اس سے سیم بے حد کمزور ہوگیا اور بے حد معبوک عسوس ہوئی۔ میں نے زمین پر ہا تھ ادکر حیز سنگر رہے المفائے اورمندمیں ڈامے تو وہ سکر موسکتے جکیم سنائی نے کمیا خوب کہا ہے۔ سنگ در دست توگهد کردد زیر در کام توسنگر گردید (بیقرترے ہاتھ کی رکتے گوہرین جاتاہ اورزہر تیرے مذمل شکرین جاتی ہے) حفزت خوار مخشکر فرماتے ہیں کر حب میں نے بیال دکھیا تو دل میں ضال آیا کم شاير يرشيطان كامكرت اس يعمنه سے تكال كريسنك ديا۔ اور يورى ميں شغول موكيا۔ حتی کہ ادھی رات گزرگنی اور کمروری غالب اگئی۔ اس کے بعد میرسٹگریزے اٹھا کرمنہ

علط كاروزه وه بوتاب كرس ي كي كي دوزتك نسحري كي جاتى بنافطار

میں دانے۔ دوہ جی شکربن گئے اور میں نے کرشیطان کے خوت سے کال کر بچینیک دینے اور حق میں شخول ہوگیا۔ لیکن ضعف کا الیا غلبہ ہوا کہ مشخولی میں فرق آگیا۔ بینا لخج میں نے عمر بہترا ٹھا کر مذمیں ڈولئے و شکر ہو گئے۔ اس مرتبہ دل میں خیال آیا کہ بہتی تعالیے کی طرف سے ہے۔ اس دو سے کرتمیری باریسی ہوا ہے ۔ مصرت شنے نے بھی میں فروایا تھا کہ جو کچھ غیب سے آئے اس سے افطاد کر لینا ۔ چہا کئے آئے اب نے والیا تھا کہ جو گئے تھے تناول فرائے اور سبح ہوتے ہی سارا ما جراحضرت شنح کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرایا تناول فرائے اور سبح ہوتے ہی سارا ما جراحضرت شنح کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرایا کہ تم نے اچھا کیا کہ اس سے افطاد کر لیا کم نے کر ہم جو از غیب است نیکواست ( جو کھی غیب کرتھ نے ایک میں مورث کو شکر کہا جا تا ہے۔ یہ میں وجہ ہے کہ صفرت با افرید آئی کر میں جو گئے ہیں وجہ ہے کہ صفرت با افرید آئی کی مستور جو کو شکر کہا جا تا ہے۔

سيرالاوليارس ككهاب كدايك وفعرص تواويخفكرهم مرمزير كوس : رياضت ومجاهات كاشوق غالب موا توصفرت شيخ كي فدمت میں عرض کیا کہ اگر فرمان ہو تو ایک عبلہ کر لول ۔ یہ بات حضرت شیخ کو ناگوار گرزی اور فرمایا كرهزورت نبي بان چيزوں سے شرت موتى ہے آب نے جواب ديا كر حمنور كوامي كم مجھے شہرت كى طلب بنيں ہے - اس كے بعد حضرت نوا ج تنجشكر و فوا ياكرتے تھے كم میں بقیرساری عمراس بات سے بیٹیان رہا کر حضرت بیروم شد کی خدمت میں کیوالی بات كمى جواب كى طبع مبارك كوناكوار معلوم موتى -اس كے بعد صرت خواج قط اللي قطاب نے فرمایا کراب جاء اور ایک جیاز معکوس کر لو دلیکن اس وقت حفرت خوام گفتار کومعلم منقاكه هيم معكوس كما موتام - چنانچ أب نے شخ بدرالدين غزنوى سے كر صفرت شخ فے مجھے میں معکوس کا حکم فرمایا ہے لیکن میں صفرت اقدس کے رعب وجلال کی وج سے يرتبيل يوجه سكاكر عير معكوس كميا بوتاسه آب مجعه بتائيل بالحضرت شخ مع دريافت كرس شيخ بدرالدين في صفرت خواج قطب الاقطاب سي عِدْم عكوس كي كيفيت دنية كى تواب نے فرایا كر هم محوس ير موتا ہے كر جاليس دن يا جاليس رات يا وُن مي رسى بانده كركسي كمنوس من ألما للك كرعبادت كرے - بيش كر حفرت نوام كنجشكر الى

enore melanlahan ang

چدمعکوس کرنے کاصتم ارادہ کر لیا۔ لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس کاعلمسی کونہ ہو۔ اب اب ایسے مقام کی الاش میں سلے جہاں سےدے باس کنواں ہواور کونولی کے پاس لیا درخت موكراس كى شاخيس كنوئس يرحها فى مونى مول - نيزكونى السامودن عمى موجونكيل اور درونشوں کا ہمراز ہو بینانچ آپ ایسے مقام کی تلاش میں سالا دہلی کا شہر حمایان مارا-کوئی طگر الیبی ند ملی . اس سے بعد آب نے ہانسی کاسفراختیار فرمایا لیکن وہا ن بھی کامیا بی نتہو<mark>تی</mark> غرضيكمآب شهربهشهرا قصيه بتصبه اوزهظ ينظ اورج تمرلفين بن المرور ليم معكوس: موصيكرة ب شهر، فصب بنصب اور مطر بقطر الما مقام نظرة آيا يتى كم آب اویے بہنچ گئے ۔ جا محد کے باس کنواں اور کنوئیں کے اُورِ درخت تھا اور سیر کاامام تعبی حضرت خواه به تنجشکر <sup>در</sup> کومیانتا تھا اور آپ کامعتقته تھا۔ وہ انسی کار <mark>ہنے والانتھا اور</mark> اس كا نام خواج رشيدالدين مينائي تفاع منرت اقدس نے چندروز اس سجديي قيام فرايا جب الم مسجد کواعماً دمیں مے لیا اور اس سے وعدہ کرلیا کربر داز فاش نہیں ہوگا <mark>تو آپ</mark> نے حیّد شروع کر دیا۔ ایسا ہو تا تھا کہ عشار کی نماز کے بعدوہ موذن آپ کے باؤں میں رّسى بانده كركسؤنيس بي الما لفحا ديبًا تفاا درسيح صادق مونے سے يملے باہر كال ليباتفار نظامی نے توب کیا ہے۔

دارد دو مرای رشته یکی بندودگرنان زیر سوع برا مدوزان سویم بناز داس رشته معنی تعلق بالله کے دو سرے بیں ایک سراناز کا دوسرا سرا نیاز کا۔ اس طرف سے نیاز ہی نیازہے اوراس بمرے سے ناز ہی نازہے)

که ادچ سراهین صلع بهاولبودی احمربور شرقد سے عزبی جانب ۱۳ امیل کے فاصلے بیہ جہاں قادری اور سروردی اکابراولیا رکوام کے کنرست سے مزادات ہیں ،

مجھے بہزیکال ہو۔ آپ کوئیں سے بہرا کرمے ہیں مراقب ہوجائے تھے اسی طرح جاہیں مسب اب نے حقیہ باری رکھا اور اپنے شنے کا حکم اس طرح پوراکیا کرسی کواس کا علم نہوا وہ سحداب کسے اور خیارت گاہ اور جاہت روائے فلق ہے۔ اس کے بعد نوا جہ میں موجود ہے اور زیارت گاہ اور جا جست روائے فلق ہے۔ اس کے بعد نوا جہ میں اور نیا دین موزن نے حضرت نواجہ میں کردنری نیا ہے و ماکریں میں بال نیچے دارا دی ہوں میرے ہاں بہت سی لط کیاں ہیں روزی نیا ہے و ماکریں کردنری فراخ ہوجائے۔ آپ نے فرایا و موظ کیا ہی کردنری فراخ ہوجائے۔ آپ نے فرایا و موظ کیا ہی کردن کی کردنری فراخ ہوجائے۔ آپ نے فرایا منبر روقدم نے عرف کیا جست کا میاب موا۔ اور کرم حق تعالیٰ کا کا م سے جنا کی اس نے وعظ میروع کردیا اور مہت کا میاب موا۔ اور کی جاتی دہی۔

صلاة معكور كل شروت مير نبوي المفائخ شرالاولياً بين الموق معكور كل شروت مير المولياً بين الموق معكور كل شروت المولايا المفائخ شرالاولياً بين الموق معكور كل محمد المولاي الله عليه وسلم سع بنها بين المعكوس ادا كي هي تويي من وقت مجھے يمعلوم مواكم المخضرت صلى الله عليه وسلم نه مار محكوس ادا كي هي تويي المدالية باور بين المحمد المولايات المحمد المولايات المحمد ا

عبار مرکسے متعلق صفر کیسو کی ها حت:

دن سی خور کی معاصت:

در کسی خور نے کہ اکر محجد میں نہیں آ آ کہ اُسلط لیکنے کی وجسے آ کھوں اور ریزسے نون کمیوں نہ عاد ور نہ خوراک اور پانی با ہر نکا تفار حفرت افدس نے جواب دیا کہ ایک وی المدر کے سو کھے ہوئے جسم میں خون اور خوراک کہاں باقی رہ جاتے ہیں وہ تو مجاہدہ اور ریا صنت میں سو کھ کرایک انسانی ڈھا نچرہ ہا ہے ۔ حضرت خواج گھوٹ کو ایک خورت کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نھر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نھر وفاقہ سے محبت کھتے مفاح کو ایک اوجود ون رات عباد ست ریا سنت میں گزارتے تھے مجاور صافح کی نمازادا فرمائی۔ اعتراض کو نیواوں کہاں کا میں میارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نھر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نھر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نھر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نھر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں کیا کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نفر وفاقہ سے مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ نو کہا کہا کہ کو مبارک کیا کہا کہ کو مبارک کیا کہاں تھا۔ آپ کو مبارک کی نماز اور افرائی کیا کہاں کہاں تھا۔ آپ کو مبارک کی نماز اور افرائی کیا کہاں کو مبارک کیا کہا کہا کہ کو مبارک کیا کہ کو مبارک کیا کہ کو مبارک کیا کہا کہ کو مبارک کیا کہ کو مبارک کیا کہا کہ کو مبارک کیا کہ کو مبار

میں سے کوئی ہے حس نے ایک رات عشار کی نماز کے دونو سے سے کی نماز راھی ہو پھھڑ سيدعلى بجورى قدس مرؤ نے كشف المجوب من لكھا ہے كرحفرت شخ ابرا بهم بن ادعم درفعا المبارك كاعياند وكليدكر سحرى كركيت مقع اورشوال كاعياند وكيد كرافطار كرتے عقے اور بورا بهن روزہ رکھتے تھے۔ اس کے با وجود سارا دن گرمی کے موسم میں گندم کے کھیے ہیں <mark>مُردو ک</mark>ا كرتے تھے اورجس قدرغ لم ملآتھ اس سے روقی بچا کرا حیاب کو کھلاتے تھے۔ اب ان کے جسم میں کہاں ہوگا خون اور خوراک - بہ ملکہ ان حضرات کا سادا جسم نور ہی نور مین جا <mark>تاہیے ۔</mark> دادابير هز خامعين الدين جميري كي زيار وصور الغرت: سيرالاوليارمين حضرت سلطان المشائخ فرالح بي ايك دفعه شيخ الاسلام نوام معين الدين تنجري شيخ الاسلام نوام قطب الدين بختي<mark>ار</mark> اورشيخ الشيوخ العالم حضرت فرميالدين قدس امرارهم ايك مجروبس تشرليف وكمصتر تق حفرت خواج بزرگ نے حضرت خواج قطب الدین سے دریافت کیا کر کب تک اس جوان کو مجاہدہ میں عبلاؤ کے کوئی چیزاسے نبش دو محصرت خواج قطب الدین نے عرص کیا<mark>کہ میری</mark> كيا مجال كح محصنور كع سلمن بخشش كرول بمحرت خواج بزرگ نے فرمایا ية تمهادا كام ہے اس كے بعد آب كھڑے ہوگئے اور فرما ياكر آؤ ہم دونو كخب شش كرتے ہيں۔ چنا نج حضرت تنجفكراكى دأيس طرف معنزت خاج بزرك كموط في بوكتے اور باتيں طرف معزت قطب الا تطاب اس كے بعد دونوں حضرات نے جو كھيرعطاكر ناتھا عطا فرمايا۔ اس واقعركو صاحب سرالاولبارنے یوں فلمبند کیا ہے با د شاہی یافنتی زیں باو شاہان جہا <mark>ں،</mark> مخشش كونين ارشيخن شد در باسبة عالم كن گشة اقطائے تواسے شاہ جہاں مملكت دنبا ودي كث تهمستم مرترا ( تونے دوبہاں کی تعمیت دو بزرگوں سے حاصل کی اور یادشا ہول <mark>سسے</mark> بادشاہی یا نی۔ دین وزسب کی تم کو شاِ ہی ملی اور کا کنات تمہاری حاکمری گئی، اس وقت حفزت خواج بزرگ نے حضرت منجشکر کے حق میں فرمایا کریہ ایک شمع ہے كرحس سے ساراجهان روشن موكا-

emocranic/biobelt.com

معر خارقط الدين كافعال ونو گغير كي عم موركي: حرست

سلطان المشاتخ فرماتے ہیں کرمیں وقت حضرت خواج قطب الدین بختیار قدس سرہ کا وصال قربیب آیا توشخ الاسلام گفیکر موجود نہ نظے بہت کنی آب نے وجیست فرمائی کرمیرا می خرقہ ،عصار اور تعلیس بچربین فرریا لدین گفیکر می کرمینی دینا ، وصال کی دات صفرت خواج محفی میں کینے تو بھی رہنا کی دات صفرت می گفیشکر نے تواب دیکی کے خواج قطب الاقطائ بلارہے ہیں رہنا کی صبح مہوتے ہی آب بانسی سے دہلی دوانہ موگئے ۔ چو تھے روز آب دہلی میں پننچ ترمعوم ہوا کہ حضرت اقدین کا دصال ہو گیا ہے ۔ آب نے دہ امانت کے سردی ۔ آب نے دوگانہ نمازادا کر کے حفرت اور شیخ کا من فر فراید اور حضرت شیخ کی مندم شکن ہوئے ۔

حضرت خواج تنجشکرہ فرماتے ہیں کرحب میں نے ہانسی عبانے کا قصر کیا تو حضرت فراہ قطب الاقراب مجھ کے کہ سی سی میں نے است

خام قطب الاقطاب مجے دی وکر آبدیدہ موت اور فرمایا:

مولانا فریدالدین مجھے معادم ہے تم بیلے جاؤگے۔ بین نے عرض کیا کر صنور ہو کم ہو۔ فرایا، تقدیر اللی اسی طرح ہے کہ تارہے آخری سفر کے وقت تم موجود نہیں ہو گئے۔ اس کے بعدها ضرئ لیس کی طوف مخاطب ہو کر فرایا کہ اس در اسی ربا فرالدین کی طوف مخاطب ہو کر فرایا کہ اس در اسی ربا فرالدین کے ایس کے لیے مزید نعمت دنیا و دین و فقر کے لیے ہم سب مل کر فاتح اور سور کہ افعال فرجویں اور دعا کریں ۔ چنا نج سب نے مل کر دعا کی اور بعد دعا محترت شخ نے اس دعا گرکو عصا رعطا فرایا اور تیز فرایا کہ میں تمہاری امانت بعنی سجا ترہ رصلی خرق ، وشارا و فعلیں قاضی جمید الدین ناگوری کے حوالہ کردوں گا۔ یا پنج ون کے بعد تم کومل جلتے فعلیں قاضی جمید الدین ناگوری کے حوالہ کردوں گا۔ یا پنج ون کے بعد تم کومل جلتے گی۔ وہ اُن سے سے لینا اور یہ فرایا کہ :

مقامِ ما منّهام شما سست (ہمادامقام تمہارامقام ہے) ہوبنی محفرت قطب الاقطائ نے یہ الفاظ منہ سے کلامے علب میں نعرہ ملند

ہوا اور شخص نے دعا کی۔

سرالاوليد مي حضرت معطان المتائخ عضرت قط الله قطا بح صفرات فعلى المتائخ عضرت قط الله قطا بح صفرات في الله عندي كاون تفاجيد كاه عندي كاون تفاجيد كاه عندي كاون تفاجيد كاه من المعرف ولل الكه صادن ميدان تخال كوفي قبر حتى نه قبر ستان المحضرت اقدس ولال اكر كفرط مي موكمة اور سوچة ره مايك عزيز نه عومن كما كر حضور المح عيد كاون سي خوات فعلا انتظار مي مي كر حضرت اقدس اكي اورطعام مناول فراوي - اب اس ويرافي مي كما كرد مي المي - اب اس ويرافي مي كما كرد مي المي - اب اس ويرافي مي كما كرد مي المي - اب نه فراياكو ا

مراازیں زمین بوتے ولہا ہے آید (مجھے اس زمین سے دلوں کی بُر آرہی ہے)

اس کے لعد آپ نے الک زمین کوطلب فرمایا اور وہ قطعۂ زمین خرید ایا اور وہ قطعۂ زمین خرید ایا اور وہ سیت فرمایا کا مربعہ ہو وہ ایک در فرمایا کے المبدہ ہو گئے اور فرمایا کہ یہ جو صفر سب اقد س نے فرمایا تھا کہ مجھے اس زمین سے "لوئے دلہا ہے آیڈ اب جاکر دکھیوکہ وہاں کتنے صاحب دل سوئے ہوئے ہیں بھٹرت سلطان المشائخ فرمایتے ہیں بھٹرت سلطان المشائخ فرمایتے ہیں ۔

ذماتے ہیں :

کر حضرت قطب الا تطاب پرچار شب وروز تحیر طاری رہا۔ وصال آپ کا دِل ہوا کہ شنخ علی سجتا نی کئی خانقا ہیں مخطل سماع منعقد ہوئی جس میں حضرت قطب العقلاب معجمیع احباب موجود تقفے۔ قوالوں نے احمد جام م کی غزل گائی جب اس شعر رہینچے سے کسٹنٹ نگانِ خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان د کی ہات دجو لوگ خنج تسلیم و رضا سے مشید ہو چکے ہیں اُن کے بیدے ہر لحو نئی جان ہے)

اس شعر رحضرت قطب عالم کو دجد آیا اور عالم تحیر میں قص کرنے لگے حضرت اصلی میدالدین ناگری اور شیخ بررالدین غزنوی آپ کومکان پر سے گئے اور قوالوں کو مھی ساتھ سے گئے ۔ قوال وہی شعر گاتے رہے اور آپ جارشب وروز قص کرتے میں ساتھ سے گئے ۔ قوال وہی شعر گاتے رہے اور آپ جارشب وروز قص کرتے

BENEFICELLERE ELEVATION OF A COURT

رہے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ وضو مازہ کر کے فرض اور سنت بوکدہ ادا کرتے تھے اور بھر وجہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی ہڑیاں اپنی بگریز نرمیں ۔ بوعقی دات آپ کی صالت زیادہ وگرگوں ہوگئی ۔ حضرت شنخ کا مرمبادک حضرت شخ موعطا ہی لئین تاگوری کے ذافو بیتھا اور باؤں شخ بدرالدین غز فری کی گودیں تھے اسی حالت میں شنخ محمد الدین نے عرض کیا حضور کی حالت متغیر ہورہی ہے اپنے فلفا رمیں ہے کسی ایک حمید الدین نے عرض کیا حصور کی جگر پرمندنشین موجائے ۔ اگر چ حضرت نواج قطب العالم کے بڑھے ہو جو کے بڑھے دی وجہ نے ان کی طرف توجہ نہ فرائی اور کا دویا کہ وہ خرق ہو حضرت شخ الشیوخ معین الدین تھے ملا ہے ، خاص مصلے اور عصار او تعلین جین حضرت شخ الشیوخ معین الدین تے سے محص طل ہے ، خاص مصلے اور عصار او تعلین جین کے ساتھ شخ فرمد الدین موجود کو بہتے دیں ۔ آپ کا وصال ہما ربیع الا قول میں الدین ہے اس کے ساتھ شخ فرمد الدین محمود کو بہتے دیں ۔ آپ کا وصال ہما ربیع الا قول میں الدین ہو ا

## مشهنشا عنیات الدین بلبن کی بیچ کے اعد صرت درس کی اوقعہ

سرالا قطاب کی روایت صاحب اقتباس الا نوار نے یوں بیان کی ہے کہ صورت خواجہ قطب الا قطاب کے وصال کے بعد جب حفرت خواج گجھڑے مدس مرہ مند نیشن ہوئے توساطا غیاث الدین بلبن حزب اقد س سے بے عدعقیدت رکھتا تھا اوراکٹر خدمت اقد س سے بے عدعقیدت رکھتا تھا اوراکٹر خدمت اقد س میں عاضر ہوتا تھا ۔ ایک دن اس نے صافر ہوئر مرت ہوکر عرض کیا کہ یہ بندہ خود تو عاضر ہوکر استانہ بوسی کی سعادت صاصل کرنا ہے دیکن بندہ کے حرم کے لوگ بردہ کی وجسے زیاد سے خروم ہیں ۔ وہ اس نعمت عظی کے بے عدخوا ہشمند ہیں اگر صنور مہر بابی فر مادیں تو تشر لیعن نے مول یہ معاورت اقدس نے باد شاہ کی درخواست قبول فرالی اور محل کے اندر تشر لیمن سے کئے ۔ تمام مستورات نے صرت اقدس کی درخواست قبول فرالی اور محل کے اندر تشر لیمن بادشاہ کی بیٹی جس کا اقدس کی خدمت میں صاصر ہو کر کھڑ ہو ۔ زیادت صاصل کیا لیکن بادشاہ کی بیٹی جس کا دن مشر اوری ہو باوری مرد خوات اقدس کے محرت اقدس نے مشر اوری اعظاکر ایک طرف نام مشتر اوری کو کھڑے جب حضرت اقدس دی کھا تو شہر اوری کو کھڑے جب حضرت اقدس دی دوبارہ سرا ٹھایا اور شہر اوری کو خودسے دیکھا اور بھر مرد گوں ہو گئے جب حضرت اقدس و دوبارہ سرا ٹھایا اور شہر اوری کو کھڑے جب حضرت اقدس و دوبارہ سرا ٹھایا اور شہر اوری کو کھڑے جب حضرت اقدس و دوبارہ سرا ٹھایا اور شہر اوری کو کھڑے جب حضرت اقدس و دوبارہ سرا ٹھایا اور شہر اوری کو کھڑے جب حضرت اقدس

www.midaidbalicage

محل سے تشریف سے لکئے تو با دشاہ عقلمند تقا۔ وہ سچھ گیا کہ کوئی بات خرورہے جنا بخرا م نے وزر کو حدرت اقدس کے یاس بھیج کر کہلا بھیجا کر حضور نے دوم تسرمیری مبٹی کوغورسے دیجھا ہے اگر مفنور کا حکم ہو تو یہ بندہ درگاہ اپنی میٹی کو تعرمت گزاری کے لیے میٹ کرنے سحب وزر نے حصرت اقد س کی فدمت میں جا کر بادشاہ کی عرضد است پیش کی تو آ<mark>ب نے عوت</mark> قبول فرائی اورکہلاہیجا کرمیری نواہش مطلقا اینہیں تھی کراپنے آپ کواس فعلق سے الوده كراول نكين مير ب يرور د كار كامتوا ترحكم آرا تفاكرا في فريميري رضامندي يي ہے کتم میرے حبیث کی سنت کے مطابق کا ح کرور چنائخ میں نے یہ بات تسلیم کرلی۔ الكين مجمع اندليته بيدا بمواكه كهال كاحكم مؤتاب بجب بادشاه مجع عل كاندر في كباتو مي متوج الى النز تقار مجھے حكم مهوا كر فريد مرا عضاكر ديجيو يجب ميں نے سُرا عُفاكر ديجھا تو بادشاه كى مينى كو كطرايايا-اس كے بعد ميں فے سرنكوں كرامايت تعالى سے فرمان براكراس لوكى کے ساتھ شادی کردگے ۔ چنا کنیمی نے دوبارہ سراٹھا کراچھی طرح د کھیا اور حق تعالے کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ حکم کی تعمیل کرے گا یجب وزیر برپنیا م سے کر با دشاہ کے یا س ایا توده بے صرخوش موا فاص طور پراس بات مسے زیادہ خوش موا کرحی تعام<u>ا لے نے</u> اس کی مبیٹی کے بیے علم فرایا ہے جنا کچراس نے فوراً شادی کا انتظام کیا اور شہزادی کو حفر اقدس کی ضرمت میں بھلیج رہا۔ دات کے وقت حب می تعالمے کے معرف اقدس منکوم کے پاس تشریف لاتے تو گھر میں سازوسامان دیکھ کر کا فی دیر تک بیرت زدہ موکر كحطب رسے اورعبادت كے ليے جگر تلاش كرتے رہے كرنے ميں ايك جگر فعالى وكموركم آپ نے مصلیٰ بھیایا ورعبادت میں شغول ہو گئے۔ یہ دیجد کرشنزادی فورا اُسیٰ مندسے الله كرنيجا ني اوردست بسته موكر مايس كفراى موكّى حتى كرصبح موكّى اور مفرت وترس با ہر صلے گئے ۔ دومری دات بھریہی واقعہ مواتیسری رات بھی یہی ہوا یو بھتی را ت شرادی نے عرض کیا تصور مجھے معلم مہیں کر مجھ سے کیا خطاہوتی ہے کر حضور میری طر توج نہیں فراتے۔ آپ نے فرایا بی فقروں کی رضامندی فعالتعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے۔ اگر تھے ضرا تعالی کی رضا مندی در کارہے تو دنیا کو ترک کردے در ولیوں کا

emoreumadambah arge

كالباس بين ك اورعبادت مين شغول موجا اوربيسارامال ومتاع را وخدايس خرات كرد سے بی بی نے بیسنتے ہی دوسرے روز فورا سارامال ومتاع در ولیٹوں کو دے دیا اور گھریس کوئی پیزماقی نرکھی اس سے حضرت اقدس بہت خوش ہوئے اور بارشاہ کے لی سے جواس نے اپنی میٹی کو دیا تھا باہر آگرا حباب سے کہا کہ ایک جوٹا موٹے کیڑوں کامیر الل قانسكے ملے لاق بیشن محمود موئر دوز وہاں موجود تقے۔ وہ اکار کرچلے گئے اور کروں كاجورا لاكرىيين كما يحفرت اقدس في وه جورا مصرت بي بي صاحب كويهنا ما حبب بادشاه کواس بات کی خبر ہوئی تواس نے اسی مقدار میں دوبارہ مال ومتماع بھیج دیا۔ یی صاحبے نے وہ بھی خیرات کردما ادر صرت مین سوباندماں رہ کمیس جو ضرمت گزاری كيليين بي صاحب كم ساته أئي عنين بي بي صاحب كماكران بي سع اكثر قدى فدمت گاریس میرے یعے بیمناسب تہیں کران کوکسی اور کے حوالہ کر دوں اس لیے ان كوي اپنے والد كے ماس جھيمنا جامتى ہوں۔ اس ميں سے جو الحفرت كولېدائيں -اپنی فدمت کے لیے رکھ لیں بینا کی حضرت اقدس نے ان میں سے دو فاد ماؤں کورکھ لیا -ایک کا نام شارو تھا اور دومری کا نام شکرو-اور باقیسب کو بادشاہ کے پاس واس بهج دیا-اس کے بعدبی بی صاحب نے عرض کیا کہ اب ہمارااس حگرمنا مناسب نہیں ہے۔ کمیو کرجب می فقر و فاقیس زندگی بسر کروں گی تومرے والدیکس طرح برات كرسكتي بن كرمرى خركرى ذكري-اس يله بهتريه ب كركسى السي عائر يل جائين جهال ممیں کوئی ناجانتا ہو۔ اور تھے ہم دل کھول کرعبادت کریں گے۔ یہ بات حضرت اقدس كوببت لينداكي اوروال سے رات كے وقت كوي كرتے اجودهن بہنے گئے يعين روایات میں سے پہلے کچرع صرائشی رہے اور کھرو ہاں سے اجردهن تشر لین اے گئے۔ سرالاقطاب کی اس روایات کے تعلق کافی اختلاف پایجاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ مرت خوام مخشر قدس مرف کے بین حرم تھے جن میں سے ازواج واولاد: بالخ فرز مذاور مین دختران وجود آئے۔ان کے اسمائے گرامی مِهِي دا بحضرت خواج نصيرالدين ٢١) حضرت خواج شهاب الدين فمنح علم ١٣) حضرت خواجه

بدرالدین سلیمان دم ، صفرت نواج نظام الدین (۵) حفرت نواج بیقوب (۱) معنرت بی بی مستوره (۲) مصرت بی بی شراینه (۳) حفرت بی بی فاطر رحمهم الشدا تمیمین به آب سب سے رف بیلے عقے اور الھیتی ماڑی (۱) حضرت واجنعيرلدين: كيارت عفي أب رشي ادر برمز كارتق اورمهش رزق علال كحصول مي كوشال رجة تق آب كے فيد بيط تھے سنے عبدالرشديم، يشخ بايزيدٌ ، شخ نعمت الله ، شخ كريم الدين مشخ ابراميم اورشيخ عبداللراع آبرطے علا فاصل تھے۔ اس لیے آپ (۷) مفرت شیخ شہاب الدین رکنے علم فی گنے علم کہلاتے تقے اور صفرت خاج منجشکرہ کی خدست میں علمی گفتگو میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے لعبی چیر اوا کے تھے جن کی اواداب مندوستان کے مختلف صوبوں میں بالی جاتی ہے۔ غلىفَه حانشين ہونے كا نثر ف آپ كوهاصل ہے۔ آپ تمام جانتيوں اور مريدين ك<mark>ا تفاق</mark> سے مسند نشین ہوئے تھے۔ آپ بڑے درولیش اور مقی و پر ہمزگار تھے۔ آپ اپنے والداجد مے بہومی وفن کھے گئے جو بہت بڑا مترف ہے۔ حفرت والدين سيمان كي فرزندي معزت شخ بررالدين سيمان كي فرزندي محترت معرف المرين الموقع معرف المرين موقع اکبداسال کی عمر می مندنشین موتے اور جون سال فلانت کے فرائف انجام ویئے -أب رئے بند مرتب ولی الشریقے رہا واتناہ وقت آب کامرید بھالیس آب نے ساری عمر گوشنشین میں بسر فرائی اور مجی باکنین مشر لعیت سے باہر قدم مدر کھا مشہور این بطوط مصرت شيخ علاو الدين كى زيارت كه يا اجودهن حا حز ہوا اور صرت اقدس

emountaine and an arre

سے طاقات کر کے بہت مخطوط سوا۔ آب اس قدرتھی ور بیز گار تھے کہ این بطوط سے مصافحہ

كرنے كے بعد آب نے اپنے إلى دهوادا ہے۔ اسى طرح حب محرت شيخ ركن الدين

سہرور دی قدس سراہ اجود هن میں صرت شنخ علا والدین سے لیے اور مصافی کے بعد لقر کیا توان کے چلے جانے کے بعد صفرت اقدس نے کیڑے بدل دینے اور غسل بھی فرمایا ہیں یہ بات محترت شخ رکن الدین کو کسی نے شکوہ کے طور پر بتائی قراب نے فرمایا کرتم لوگوں کوشیخ نطا والدین کے مقام کا کیا علم ہے انہوں نے جو کجید کیا ہے بہت اچھا کیا ہے کیونکر ہم سے دنیا کی بڑائی ہے اور دوہ اس سے میر ایس ۔

معفرت شیخ الاسلام گخشکر اسک بعداس سلسلهٔ عالمیہ نے جس قدر ترقی کی ہے اس کا سہرہ حضرت شیخ علا والدین ایک عمر ہے۔ آب کامر برسلطان مح تعلق آب ہے اس قدر درتا تھا کہ سامنے بینظ کر بات مہنیں کرسکتا تھا۔ مصرت شیخ کے مزاد پرج بہت بڑا گنبدہے وہ اسی بادشاہ لینی محد تعلق کا تعمیر کردہ ہے۔

سنزت شخ علاو الدین کے دوصا جزادے تھے۔ شخ معز الدین اور شخ علم الدین م سعزت شخ معز الدین اپنے والد کے دصال کے بعد سند نشین ہوئے۔ آپ ارجے دی لے تھے۔

بلبن کی فوج میں افسر تھے اور بڑے شجاع تھے۔ آپ اپنے بھائیوں میں سے حضرت خوار مخشکر کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور تھزت اقدس آپ کی تمام باتیں برداشت کر لیتے تھے جس رات کو صفرت شخ الاسلام کا وصال ہوا۔ صفرت شخ الطام الدین اسی

رات اجودهن بنج بيك تقي يكين قلعه كا دروازه بند بون كى دهب كر دجا سكياس التي دومال سي بيل محمد تا تخشكر من فرايا تحاكه نظام الدين بني تركياب - ليكن ليد وصال سي بيل محمد تنكيف فرايا تحاكه نظام الدين بني تركياب - ليكن

اس كے آفے كاكيا فائدہ كرملاقات نرموسكى-

(۵) مفرت علقورج:

آب حفرت شيخ الاسلام ك سب سے جھو تے بیٹے تھے اور زیمنش تھے آپ

اكرسفرس دہتے تھے۔

www.mielkiidedh.org

مفرت يخ الاسلام كمني روك خلفاً: مين تدري انتقاف عي بعض كتب

مثل جوابر فریدی میں توضفاری تعداد کئی ہرار بتائی گئی ہے جمکن ہے اس میں آپ کے خلفار مطلقار کے خلفار اوران کے خلفار افیامت شامل ہوں - بہرطال معتبر کما بور میں محلفار مطلقار محلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گیارہ المور خلفا تقے جن کے بوطالات درج ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گیارہ المور خلفا تقے جن کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں ۔

ا بصرت شنح جمال الدين السوى (٢) حصرت شنح بخيب الدين منوكل (٣) معفرت شيخ برالدين سليمات رم عضرت مولا نابدرالدين اسحاق (٥) حضرت مخدوم علاوًالدين على احمد صابر (۲) حفرت مولانا عادت (۷) حفرت مولانا حمير (٨) حفرت مولانا فخرالدين غام في (٩) محضرت مولانا بر إن الدين صوفي <sup>در</sup> (١٠) محفرت خواب نظام الدين اولياً (١١) محضر ست قاصنی منتخب الدین می دلیمن قضائے الی سے ان میں سے اکثر معزات کے لیسلے باتو ختم ہو گئے یا ایک دومرے میں مرغم ہو گئے اوراس وقت اسٹر تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسلاسل زندہ اور پائندہ ہیں اور تاقیامت سلامت رہیں گے ۔اوّل سلسلم عالمیہ حيشتيه صابريه دوم سلسله عالي شيته نظاممها بياة ل ودوم كى ترتيب أكره يصعني بياكين يو كر حصرت محدوم علاؤالدين على المدكونولافت يهط ملى عتى اس ليم آب كيسلسله عايد كوسلسارة ولكركاكبا بلي ورزا حكل بوحيثتي صابري بي ان من تعي تسبست نظامير كمي واسطول سع داخل بوهي ماور تفراق محص بصعنى ماسى طرح سلم عالى شيني المالي اورسلسله عالميصا برسر ك لوكول كے مابين جو قدرسے كدريا ياجا ما جے دہ بھى بصعنی ہے کیونکر حصرت شیخ جمال انسوی اور مخدوم صار ایک مابین جونراع بتایا جاما ے اس کی کوئی تعقیقت نہیں ہے یہ ایک من گوٹ کہانی ہے جو لعدس <u>نوا ہے</u> متعسب وگوں کی اختراع ہے۔ اس میے اس کا ذکر ہی تہیں کرنا میا ہے لیکر فینوس ج كر بمار معاصر والخ الكار معزت مولانام الم نظامي في العطوان وكوان كتاب اوارالفردين بارد مر در مرف بحولي بوني بات انه كردي ملك كي في بو

SHEET THE SHARE SHARE SHEET

versex and hall are

ہم انتے ہیں کرسیرالا قطاب کی بیروایت میحے نہیں ہے اور حضرت مخدوم صابرہ اور حضرت مخدوم صابرہ اور حضرت مخدوم صابرہ اور حضرت نی خدال الدین کے درمیان کوئی نزاع یا اختلاف بیدا نہیں ہوا تھا۔ کیان سی علار وابیت کواز مبر نو کتاب میں درج کرنے اور بھر ایک حراص اور نفس پرست آدمی کی کہانی سے بیوند دلگانا بیر خرور ایسا امر ہے جس سے اجتناب لازمی تھا یہیں مولانا کم نظامی کی نمیت پرکوئی شک نہیں ہے لیکن انتخاب الفاظ گراہ کن خرور ہے۔

ت مخروم صار کے کما بول می می در اونے کی جمد : جانیوں اور نظامیوں کی ہے اور بھروہ جو محقق نہیں عامی ہیں برسوال کرتے ہیں کر شیستے سلسلہ کی کا بول معنی راحت الفلوب ُراحت المجين اورا سرارالاوليار مين حضرت يشخ نظام الدين اوليار كالوكمثرت سے وكر بيلين محدوم صارح كا وكربهت كم كيوب مع -اس كى وجريه ب كرتيمنول كتابيس اب الرحقيق كى نظرول مي غير معتبر ثابت بهويي بي اور حصرت نوا حرنصبرالدين جراغ ربلوی اوربنده نوازستد محر گلیسو دراز مبسی مقتررستنیول نے ان کوضیح منیں ماما - باقی رہی سیرالاولیا اور فوایدًا لفواید، فواید الفواید توسوانح ہی منہیں ہے ملکم مجموعہ لعفونلات ہے۔ جہاں بہ سیرالاولیار کا تعلق ہے یہ کتاب افواد الفرید محصنف سے زدی جی فر<mark>ت</mark> سلطان المشاتخ قدس سرة ك وصال ك حياليس بجيس برس بعد كلهي كني بعير الإدمار کے مولف خواج خورد حفرت سلطان المثا تخ سے دربارس ایک بیٹے کی حیثیت سے مہتے تحقيجن كى عرببت كم تفى - نيز نود محضرت سلطان المشائخ محضرت شيخ الاسلام كنجشكر كي زندگی کے آخری جندسا اول میں مرمد موتے اور فلافت صاصل کی میکن حفرت محذ وم صابر<sup>رم</sup> اس سے شاید دس بندرہ سال پہلے خلافت حال کر کے کلیرٹر لھیٹ تنٹر لھین سے حاسے تقے اس ليے حفرت سلطان المشائخ كو تھى ان كم تعلق زماد معلومات منبي تھيں نجب آب كوزياد معلومات نتخيس توآب كسب سے چھو فے مريدي جھوٹا ہونے كى وج خوا چرخور دیےنام سے منہور تھے۔ان کو حضرت مخدوم ماک کے حالات کا کیسے علم ہوسکتا تھا کر حضرت سلطان المشائخ کے بچاس سال بعد انکھی جلنے والی کتاب سیرالا ولیا میں اس کا

www.unedatabada.arg

مفصل ذکرکرتے۔ البتہ حضرت محدوم صابر کا ذکرسرالاولیا میں محتقرط لی برخرورایا ہے۔ ادراسی طرح دیگر تذکروں میں مجمی محتقر ذکرہے۔

عنقر ذکر کی دوسری وجریہ ہے کہ حضرت محذوم باک پراحودس میں ووسمری وجریہ ہے کہ حضرت محذوم باک پراحودس میں ووسمری وجریہ اس سے اب حضرت محفیلاً کی مجالس میں کم سفر کیسے ہوئے ہے دوران استعزاق کا غلبہ تھا۔ اس کی ایک وجر تو یہ ہے کہ حضرت اقدس کا فارسی کلام اس نوعیت کاہے کہ اسس میں مغلوب الحال بزرگوں کی طرح حرف فنائیت ہی تنہیں یائی جاتی ملکہ بقاباللہ اور عبریت محمی بائی جاتی جو تو تو ہے ہوئے ہے ہوئے ہے۔ مثلاً مندرج ذیل غزل می زروست میں اوراہل صحوکا مقام ہے۔ مثلاً مندرج ذیل غزل می زروست منان بقاباللہ نزول اور عبریت جلوہ گرہے سے

امروز شاه شال مهمان شده ست مارا جربل باملا یک درمان شده ست مارا دو مری دورو به سر کردن ترجی در مای کرسل میسر حتن نظر می مدر به مدر

دوسری دحریہ ہے کہ صرت محدوم باک کے سلسلہ میں جتنے بزرگ ہوگز رہے ہیں سب
کے سب منتہی تنظے اور بقا باللہ اور عبر سب کے بلند ترین مقام پر فائز تھے اوراستغراق کے
علیہ سے بانکل آزاد اور صاحب کم بین اور الوالحال اور غالب الحال تھے نہ کہ ابن الحال
اور مخلوب الحال ۔ اگر حضرت محدوم باک کا استغراق دائمی ہوتا تو آپ کے سلسلہ کاایک بُرگ
محی مغلوب یہ واستغراق سے نہ بری سکتا تھا بمیکن معاملہ اس کے بالکل برنکس ہے۔



## تيساباب

## باطني كما لات شان ولايت

ا جبهم اس کتاب محسب سنشکل مضمون کی طرف آتے ہیں لعینی آ<mark>پ سے باطنی کما لات</mark> اور آب کے بلند مقامات ومناز ل جن کی وجرسے آب اولیا رکوام کے زمرہ میں اس قدر همتاز میں برامسلرہے کہ الحضرت اقدس کا مقام اس قدر مبند وارفع واعلی ہے کرہم جیسے ہیے تھو<mark>گ</mark> اورہیجیان کے بیے اس کی نشان دہی ناممکن اور محال ہے بیکن عارف رومی کے فرمایا تھے سے آفتاب آمد دلیل آفتاسب گردلیت بایداز و تے رومتاب ربعنی اگرا فقاب کا شبوت میاستیموتو ا فقاب کی طرف د مجیوا در اس سے مندمت مواری سم على معفرت يشخ الاسلام كفيشكر محك مبند مقامات كى نشان دىي آب ك أقاب ولايت سے کردہے ہیں ذکرائی عقب نادساسے اوليا كرام كے مقامات كو سمجھنے كے ليے سوك الى اللہ كوسمجة احرورى ہے جس مي ت تعالم یک رسائی مین بورے عروجی سفر کے منازل و مقامات کی نشان دہی مشائغ عظام نے اَج كل علم د مبزكا د درب اوراكثر مشكل مسائل نعت بناكراً سانى سے سلوك الى اللہ كوجى تعاملے تك يہني اللہ كار الل

www.unadatabada.org

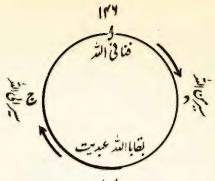

سالک مے سفر کا آغاز نقط ک سے ہوتا ہے اور صوم وصلوٰۃ ،عبادت ورما صنت وکرو ا ذ كارشاغل ومراقبات اور د گرنيك عمال كي وجهي سيجب سالک كا تزكيدنفس موجاتات تواس كى روحانى قوت ميں اصافر ہوتا ہے اوراس كوطا قت بروا زحاصل ہوجاتى ہے جس سے وہ ذات جی کی طرف پرواز کرنے مگنا ہے۔ بریر واز حبانی منیں رونی ہوتی ہے۔ غرضیکہ نقطبسے برواز کرسے جب سالک مقام الف کی طرف جاتا ہے تواس سفر کوسرالی اللہ ماعروجي سفرك نام سيرسوم كيا جاناب حبب مقام العن برجاته واست فنافي الله صاصل ہونا سفروع ہوتی ہے اور ذات باری کے اندر پرواز کرتا عبالہے۔اب پونکردات باری تعالی کی کوئی انتها تنیس اس میصالک سے مرداز کی تھی کوئی انتها تهیں اگر بميشترم بشركح يليه برواز عارى ركھے تب بھی سفرحتم نہیں ہوتا کیونکہ اس سفر کی کرتی آبا تنهين مين جونكرمفام فنامي محص استغراق المحوست اورستي سيح سوا كجير نهين اس يطيعلام مِي مِميشك يع الس سمام رِمقيم وجانا مطاوب بنيس بكر : تَخَلَّقُ والماخلاق الله والله تعالى صفات معمقعت بوجا وأور حديث قدسى بى يسمع اور بى يبصو و كم طابق سالك جب حق تعالى كى ذات وصفات بين فنائيت كے بعد صفات بارى تعالى سے مقصف ہوا ہے اوراس مدمیث قدسی کے مطابق حق تعالیٰ کی بھیرت سے رکھے اے اوراسي كى ساعت سيسنتا بي تروه خلافت البته في الارض كي قابل موح آب اور اسع مقام فناسع وكط كرنقط وك دريع است اصلى مقام لعنى مقام كرست اور دونی بروالس آنايرتا ہے جہاں بہنے كرخلافت الهيكا آج اس كے مرر كھاجا يا ہے اور وہ بی تعالیٰ کے ائب کی خینٹیت سے نصب نملا فت کے ذرائض انجام دنیا ہا یت خلق میں مصروف ہوتا ہے : کاح کرتا ہے اول کیوں کی ترسیت کرتا ہے مریدان کی ترسیت کرتا ہے اس ست میں محقہ لیتا ہے دغیرہ دعیرہ اس لیے جہاں دو سرے مزامب بین فنافی الله میسمیشد کے یصنغرق ہو کر حباطوں اورغاروں میں رہانا تحسن بھا-اسلامیں فناکے استغراق ومحوست سے کل کر بہوشیاری اور مقام صحو میں انامقصور قرار دیا گیاہے اور رسیا میت کوخلاف اسلام قرار دے دیا گیاہے۔ سکن اس بات کا میطلب نہیں ہے کرفنا فی اللّٰہ کے مقام کومبشر کے لیے ترک کر دما جا تا ہے۔ ہرگز نہیں ۔ اولیائے کرام کی حالت بمیشرعروج ون<mark>زول میں تنبریل موتی</mark> رستى بعدوه اكثر فناكى منتيول سے كل كرمقام دوني ميں وايس آتے ہيں اور فرائص منصبى انجام دیتے ہیں اب جن حضرات میں استعدا دزیادہ ہوتی ہے-ان کا عُروج مجھی زما<mark>دہ</mark> موتا ہے اور جن کا عروج زیادہ بلند ہوتا ہے ان کا نزول بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت حاجی امدادالله مهاجرمی این کتاب شمائم امدادید می فراتے بی کر حضرت مولانا جلال الدین روی کا نزول سشخ اکبر حجی الدین ابن عربی می کے نزول سے زمارہ توی ہے۔نزول حس قدر زیادہ قوی ہوتا ہے عبدیت اور شا<sub>ی</sub>ن بھا ئی<u>ت زیادہ ہوتی</u> ہے۔ بہی وجہسے کرحضور سرور کا منات صلی الله علیہ وسلم کا مقام خاص عبدیت ہے اورساري زندگي ميں صرف دوياتين مثاليں استغراق في الذات كي ملتي ہيں ورسّاب يرسم بينه عبديت اوربقائيت كاغلبر رمتا تهااس يعيم ببرم وقت عشق اللي اور ز دق وسنوق اورسوز وگداز میں م<u>ہتے تھے عجز وا</u>نکسار آپ کاشیو ہ مخ<mark>فااور اناالحق</mark> ماسحانی اعظم شانی حبیبی شطیات سے آب کوسوں دور محقے کیونکر مغلوب الحال آ دمی اس وقت ہوما ہے حب بخراب محبیت اور وصل کے بیند سیانے بی کرمست ہوجا آ ہے نیکن جو لوگ صاحب ممکین ہیں اور سمت ملندا ورعالی ظرف کے ماک ہوتے ہیں وہ چند ما سے تو کجائے خود دریا نوش کرھاتے ہیں میکن پرست تہیں ہوتے اور میں مقام امت محرب کا ہے -امت میں ایسے صفرات بہت کم طلتے ہیں مومغلوب الحال موكرانا الحق ك نعرب لكلت عقد بينالي شيخ الاسلام كغشكر كاشما بھی ان بھٹرات میں ہوتا ہے جو باقی بالندا ور غالب الحال سے -آب کا طرف اس قدر عالی تفاکر کبھی مغلوب الحال تنہیں ہوتے سے - بلکے ہر وقت تھ ل من مزدیہ کے تغربے مگلتے تھے -شان بقا بالندا ورعبد بیت کا بی عالم تھا کہ آب تلوین سے کوسوں م مقے ۔اور ہمشیم مقام کمین میں رُن کر مشد یہ ریاصنت و مجاہدہ میں شغول و ہمتے تھے اور سلیم و رضا اور عجز وانکسار کے جذبہ میں آگر اس رباعی کا ور در کھتے تھے سے

خواہم کھیشہ در ہوائے تو زیم فلک شوم وزیر بائے تو زیم مقصوری بندہ زکومین تونی، بہرتومیرم وزیرائے تو زیم

(میری یترنا ہے کہ اے دوست نیرے قدموں میں رہوں ، سرایا بی بن جاؤں اور شرب میری یترن جاؤں اور شرب میری یترن ہوں کے نیچے مہوں میرامطلوب دوجہانوں میں تیرے سوا کچے نہیں ہے دیمنت نہ حوروقصور میں تو تیرے لیے ہی مرتا ہوں اور تیرے لیے زندہ ہوں ۔ کس قدر عرب فاکساری اعجزو انکساری کامقام ہے کہ باوجود کی آپ ہروقت بحرفنا میں غواضی کرہے میں نشان نبال بقائیت کا یہ عالم ہے کہ مٹی بن کردوست کے قدروں میں رہنا لیند کرتے ہیں۔

اکابراولیا، کاقول ہے کہ ساری معشق میں ماری کو گرستی بازی ہوگی۔

ماری کو گورتی بازی ہمیں ہوتی : مہیں رہا جاسکنا بلکو اکثرا وقات ہجرو فراق کو میں میں اور فنا کے مزے اڑا انے پڑتے ہیں ورز ہمیشہ عشق میں رہے تو اُدی مبل کرفاک ہوجا آہے۔ لیکن بن حق مجنت اور مبلد مہت حضرات کو عشق میں سے زیادہ حقہ ملا ہے وہ وصل اور قرب میں بھی ایسنے آپ کو ہمجور سمجھتے ہیں بھرت محدد العت تانی شنے احمد مرمندی آپنے سے خصرت خواج باتی باللہ کو ایک خط میں مکھتے ہیں کرحضوراب میری میں میں کرحضوراب میری میں مالت مہدی ہے کہ میرے لیے قرب بھی باللہ کو ایک خط میں مکھتے ہیں کرحضوراب میری میں مالت مہدی ہے کہ میرے لیے قرب بھی باعد بن کیا ہے۔

فادم حضرت فواجفلام فريراين ايك كافي مين فرملته بس

جھاں خودقرب ہے دوری اُتھاں کیا وصل قرمسجوری اُتھاں کیا وصل قرمسجوری انست عقی پوری ہے انسانوں نے رحمانوں رحمانوں رحمان ورجمان ورجمان خود قرم بھی دوری بن گیا ہو وہاں وصل وفراق بصعنی ہوکر معنق کا فلات فنائیت کا دور دورہ ہوتا ہے اور عشق کا غلبراس تقدر تیز ہوتا ہے کھیں وصل میں سالک ہل من مزید کے نعرے عشق کا غلبراس قدر تیز ہوتا ہے کھیں وصل میں سالک ہل من مزید کے نعرے لگا تا ہے اور بلند رسے بلند ترین منازل کی طوف پر واز کرتا اہما ہے جب قرب کی انتہا نہیں اوپر اور مزل نظراً تی ہے جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو چو کھ ذات کی کوئی انتہا نہیں اوپر اور منزل نظراً تی ہے جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اوپر اور مزل نظراً تی ہے جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اوپر اور مزل نظراً تی ہے جب وہاں پہنچ اہمانوں کوئی انتہا ہی تو ہوں تا ہے تو اوپر اور مزل نظراً تی ہے جب وہاں کوئی انتہا ہی تہیں ہے معمدی انتہا تک رسائی نہیں ہوتی کیو تکریہاں کوئی انتہا ہی تہیں ہے مسعدی فرا

رخسنش غایتے دارد نه سعدی راسخن پایان
میرد تنه مستنفی و دریا مجسن بای میرد تنه مستنفی و دریا مجسن باقی محضرت مولانا روم فرماتے ہیں سه محضرت مولانا روم فرماتے ہیں سه دل آرام جرب لیار میں ہے۔
ارمحبوب بغل میں ہے اور محبوب کی تلاش ہے۔ عاشتی کی حالمت اس بیا ہے۔
کی سی ہے جو دریا کے پر ببیطا یا نی بانی لیکار را ہے)

ایک اورصاحب فرماتے ہیں س ہمر عمر باتو قدح زدیم و نرفت رنجے خمار ما چہ قیامتے کہ نمے رسی زکنار ما بحسن رِ ما رہم نے ساری عمرامے دوست تیرے قرف وصل کے پالیے نوش کیے ہیں کئیں بھر بھی ہاری پاپس

نهير مجهى كيا قيامت اور خسب كرتو مارى بغل عصيمارى بغل مينهي أنا

energymalaulaulauh ang

حضرت خوار بخشر الكايبي حال اوريبي مقام ب طے کردہے ہیں اور پھر بھی سیر بہیں ہوتے اور غلب عشق میں آکر ہروقت يى كارتے رہے ہيں۔ خاہم کہ بیشہ درہوائے قرزیم طلک شوم دزیر بائے قرزیم مقصود کن بست دہ زکونین توئی بہر قومیرم دزیرائے قرزیم كيابي بلنة من ب اوركيابي اعلى ظرف ب كرفبوب هيقى كے قرب ووصال كے بیلے مہیں اصراحی انیں اخم نہیں ، ندی نہیں ، نامے نہیں بلکہ دریا اور سمندر نوش فرا رہے بي سين ساس م كر مجيد مل بني أتى اكسى قنوب كاب س قلب در آنگر فوق الوصل جوید رقلندر وه سے جو وصل سے بھی اور کا مقام طلب کرتا ہے) مولا ناروم فرماتے ہیں س تكويم كربراب ست درنميند كربرساهل سي استقايد ربعنی بانی پر قادر میں بی رہے ہیں دریا کے کنارے سیطے ہیں پور بھی بیاس نہر کھتی اس کی وج بیہ ہے کہ نہ دوست کے حص وجال کی کوئی انتہاہے دعاشق صادق کی طلب کی کوئی صدہے بھزت خواج غلام فرید ایک کافی میں فرماتے ہیں سے تراس جو دريا فرسش بن پر جوسش عقی فاموش بن امراروے سر پوکش ہن صامت رہن مارن نہ کک داگر چیعشاق قرب و وصال اورحشُ وجال کے دریار دریا نوش کررہے ہیں اور بوش وخروش کی حالت میں ہیں نکین خاموش میں۔ بھید ظاہر منہیں کرتے نہ اناالی کے دوے کوتے ہیں)

اگرچساری عموش کمانا بے صدستور ہے: ہے اور ہدیوں کو مبلا کرراکھ کردیتا ہے

enormandadbah are

لىكن شيخ الاسلام كمنجشكر "نےسارى عرعشق كماياء تن من جل كر راكھ ہوگيا۔ ٹرياں حل گيئيں۔ لیکن بل من مزید کمے نعرے بندنہ ہوئے اور آخری دم نک سجدہ وسجود جاری د ماکس قدر بلنديمت اوروسيع ظرف ب يشجان اللد-يحضرت قدس كأسوز ولدازم كرجب كوني شخض سماع مح بواز كمتعلق سوال كرتاب توآب بواب ديتے بير س سبحان الثدا يكےلىبوخت و خاكمترے ود عرب متوز ور محسف است ربعیٰ ہم توعشق میں صل کر فعاکستر ہو گئے ہیں اور لوگ ہم سے پر چھتے ہیں کر کمیا یہ جا زہے <mark>،</mark> یے تومرید کی صالت سے اور پر کی حالت کیاتھی ، آپ نے تو کما ل ہی کردیا۔ عمیوب حقیقی کے شق میں تراپ تراسی ایک شعر ریان دے دی سے شتكان عنجب تسليمرا هرزمان ازغيب جاني دكراست چارون اور حیار را توں کا قص الامان ؛ کوئی بشرہے جوبرواسٹست کرسکتا ہے آخر کیا ہوا۔ تن من ، گوشت دلیست کوعشق الہٰی میں جلا کر فاک کر دیا ہے اور ج<mark>ان حان 'افزین</mark> کے سپر دکر دی ۔ اس واقعہ کو احقراقم الحروف نے یوں منظوم کیا ہے ہے دسيغ لافساف الله زالا الله بقايالله چینوش خوش جاں بر جاں پرورسپردا ک مردر جانے العنى يمليمصرع يرتيغ لاسع جان كل عاتى تحى اور دومر ي مصرع من شرمت الاالله سے حان میں جان آجا تی تھی -اس رقص وستی میں اگر عاشق <mark>صادق نے کس</mark> طرح نوش ہوکر جان جان پرور کے سپر دکر دی منوسط: بقیرغزل کتاب بذا کے مشروع ميں ملاحظه مو-

## اولیائے اُمّت بی گخب کرار کا خصوصحے امتیار

الله المي المنظم الميني المختلك المنسب جومقام حضرت تينح الاسلام مخبشكر واصل الارازه مندرجه زبل واقعرس بوسكنا مع جوصاحب اقتباس الانوارنے مراة الا مرارسے نقل كيا ہے يحضرت شخ محد غوث كواليارى قدس مره نے ادرادغو في مين البين يتدم كاشفات بيان فرملت بي المي المي ايك دات مي مشغول مبطاتها کر بکا یک آواز آئی که وقت حصنوری اور معموری ہے آجاؤیجب میں في مراطفاً يا توكيا وكيفنا مول كرسامني ايك عظيم الشان دريا ب اورساري خلق فداس دریا برائی ہوئی ہے۔ دریا کے وسط میں ایک مرضع و کلل تخت نہایت بندی پر تصب کماگیا ہے -اس تخت کے سامنے ایک صورت جال اور دوسری صورت طل ل ہے اور تخت کے اور ایک بادقار برگ سیط اس مقام کی مفاظت کر رہے ہیں اری خلقت دریا کے اندرد افل ہو ملی ہے سکین اس مقام کا کسی کی رسائی بہیں ہورہی البتر چندع زير حن كوئي جانتا مون نصف داسته ط كر يكي اين يين ان رسيقت كرك اس تخت کک بہنے گیا۔ جوزرگ اس تخت کے محافظ تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف كھينے ليا۔ مجھے ابنا براين عطا فرايا اورفيض جلال سے بھر سے ہوئے روطبق الله كي ميرك مررز والع يحب مين في زياده طلب كميا توفر ايا كترب نصيب مي مي كي

SHOW HERE COMPANY OF THE

عقا۔اس کے بعد می نے عرص کیا کر صفور کا اسم گرامی کیا ہے ، فرا یا مجھے فرمالدین تفظر المنت إلى ميس كومي نے اپناسران كے قدموں ميں وكد ديا اور دريا فت كياكري كما مك ہے۔ فرمايا يه درمائے ستى ہے اور ترخت حضرت رب العلمين كاہے۔ اور س صورتیں صفت جاک وجلال کی ہیں۔ ہرنبی اور ولی جواس مقام پر پہنچیا ہے۔ اس مغمت کے فیض سے ہرہ مند ہوتاہے۔اس کے بعد بندہ نے عرض کیا کر مفتور اس مقام کے اکیلے عافظاين- فرمايا كرسم حياراً دى مين - ايك خواج بايز مديبطا مي ، دومرس نواح مندلغدادين تيسر يضوا جرزوالنون معرى اور جويها يه درولين معنى فريد إلدين تنجشكر بم جارو آرمى باری باری اس مقام کی محافظیت پر مامور ہیں۔ ہم میں سے حی کسی کی باری میں کوئی سالک ما یہاں بہتیاہے توہم اسے اپنا ہرا ہن عطا کرتے ہیں اور اس کی استعداد کے مطابق تی تعا کے حکم سے اس کو حصتہ دیتے ہیں اور دوز قیامت کا میں ہوتار ہے گا - بیس کرمین سيرت زده موا اورمزيدسوال كماكراك جارول كى بدائش تواممت محديدس موتى مح قديم الام سے اس مقام كى محافظت أب كس طرح كرد بي بي - آب فرمايا كم ہاری حقیقت اِس مرتب سے تعلق رکھتی -اس تن عنصری (ظاہری مبم) کااس سے کوئی تعلق تہیں کرکب پیدا ہوا اورکب ختم مہوا۔ مضرت خواج گنج شکر <sup>سے</sup> کما لات کا م<mark>دازہ</mark> اس سے ہوسکتا ہے کہ آب کا کیا مقام ہے۔ فہمن فہم اس کے بعدا قتباس الانوار کے مصنعت حضرت شنخ محداكرة للصفة إس كرميرت سائقهي ايك واقع ميش أيا جرمند رجالا واقعرس يورى طرح مناسبت ركفتاب-

وہ یہ کہ ایک و فعری فقرستائیں ماہ افتراس فو ایک و فعری فقرستائیں ماہ افتراس فو ایک و فعری فقرستائیں ماہ بھٹنو کے مشاہ کے بھٹنو کی مشاہرہ نے بھٹنو کی میں نماز عشار سے بھٹنو کی میں میرے سامنے ظاہر حمیان وجیل فوجان اکمو در بے رہی جوان کی صورت میں میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں شمع کی طرح روش تھیں ۔ اس فقرنے دریافت کیا کہ آپ کون ہوا۔ اس کی آنکھیں شمع کی طرح روش تھیں ۔ اس فقرنے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا میں بات امرار کا الین ہوں اور پہاں اس میے آیا ہوں کہ تجھے عالم آمرار

میں سے جاوں سے کم کر اس نے اس فقر کا احر مکرط اور موامیں پرواز شروع ہوگیا بنیائج ہم دونوں میندوں کی طرح اور کی جانب پرواز کرتے جارہے تھے حتی کہم عرش سے اویر بجرآ تمرار کرینے گئے۔اس مقام پر دونوری طا وس رمور) ظاہر ہوتے ہو اس فقیر کوباری باری اپنی فیشت برسوار کر سلنے اور سے گئے اور وہ بات اسرار کا ایراسی جكره كيا حب مم جراسرار كے وسطيس بينج تووال ايك ايسا مقام بيش آيا كهس كا عبوركرنا ہرخض كے بس ميں نہ تھا اور سبت سے سالكين وہاں يك بينے كررك كھنے تقے-اس مقام كا نام محك العشاق ہے-اس مقام براكك سميرغ نودار سوا بونصف نوری او رنصف ناری تھا۔ اوراس فقر کو اپنے اور سوارکر کے فضلتے ہوست کے کنار الم مع الله والتامين مندر مبين أئے وال ربھی جندسالكين جن ميں سے معض كور فقرجاننا تعاادر لعجن كوتبس جانتا عقارمك موت عقر يلاسمندرك كنارع ورمرخ سے بنے ہوئے تھے۔ اس مندرمیں سے ایک مجھلی تکی جو فرمرخ سے بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھی اس فقر کو ایتے اور سواد کرکے دوس سمندر کے کنادے کک بے گئی س كنارى نورسياه كے تھے اور بے صرابال اور درخشال تھے۔اس سمندر كے وسطىي سے ایک اُدمی ظاہر ہوا سب کے سات جبرے تھے اور اس کاسارا وجود اسی نورسے مقاددهاس فقركوايت اوير مواركر كے تيسر سے سمندر كے كنار سے بك بے كما راور و سمندرا كماري الأكاورزمين سع منزة وباك تقاء زاس كاكوتي اول تقانها خر، اورنةاس مصطول ياعمق كى كوتى انتها تهتى - حالا تكرتمام انسكال والوان درنگ بلكرتمام جہاں اس کے اندر موجود عقے بجب یفتراس کے کنارہ پر پہنچا تو خوف کے مارے ایسی ہمیبت طاری ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔اس سمندر کے اندر سے اواز آئی کرمیرا نام کیارتے ہوئے اورمت درو-اس فقرنے عرض کیا کر حضور کااسم گرامی کیا ہے توجواب ملاكرميرانام فرمدالدين سے جنائح يدفقر فريد فرمد كينے بوتے سمندر كے ا مدر داخل ہوا۔ وہاں کما و محصاب کر ایک اننا با جا زکھوا ہے کوس کے سامنے عراق سے در کرتھت النزی کے کا علاقہ ایک رائی کے دانے کے برابرتھا اوراس جہازیر

ایک نورکابهت براتخت پراتها جوا فتاب کی طرح روش تھا۔اس تخت پرایک نوانی شکل کا آ دمی نورانی الباس زمیب تن کیے بیٹھا سے اوراس کی جاروں طرف جارصور میں كراى ہيں يجب يفقرات تخت كے زديك بہنجا تروشخص بے مدمهر مانى سے بيتى آيا۔ اور مجے فریب بلاکر فرمایا کرمیری دائیں جانب والی صورت اولیار الله کی ولایت عروجی كي شكل باوربائي والى صورت ولا يبت نزولي كي شكل ب- سيجي والى صورت البيا کی صورت ہے اور آگے والی صورت کمالات نبوت کی صورت ہے۔ مع ص شخص کو قطب مراد كامنصب عطاكرتے ہيں اس كوا بنى دأميں طرف والى صورت كے فيفس بهره مندكرتنے ہيں اورحس كومرتبر فردست عطا كرتے ہيں اس كوباتيں صورت كے فيفن سے بہرہ مندکرتے ہیں اور حس کوم تب قطب حقیقت و مجبوبیت عطا کرتے ہیں اس کو يسحج والى صورت كافيض ديتي بيسا ورحب كوتمام كمالات محبوسب افرديت اوتطبيت كرى وغوشيت وقطب مدارتيت وغيره ك مراتب عطاكرنا جاستة بي توايني سلمن والی صورت سمیتفیض کرتے ہیں - اس کے بعد انہوں نے نور ذاتی کی دو جادرس مجھے بہنائیں جن سے ایک پر اور سے قرآن مجید کی کشیدہ کاری تھی اور دوسری بر تورات زبورا ورانجنیل کی کشیدہ کاری تھتی اور فرمایا کہ بدو و نوں جا وریں کمرمایئے ذاتی کی ج<mark>یا دریں</mark> ہیں-ان میں سے وہ عادر حس برقران مکھا ہوا ہے منشائے ولا بہتے محرثیر ہے اور روسری عادر منشلئے ولایت دگرانبیا رہے اورس نے یہ دونوں عادرس تحصیحنی ہی ادران جارصورتوں میں سے آگے والی صورت کے فیض سے تھی تجھے مشرف کیا ہے۔ اس کے بعداس فقیرنے عرض کیا کر حضور کا اسم گرامی کیا ہے فرہا میرانام فریدالدین گنجشکر ہے اور سیمندر ، کرلاتعین ہے بجن شخص پرسیمقام لاتعین مشہود ہوتا ہے۔ میراتعین اور حضرت بیشن عبدالقا درجیلانی رم کا تعین باری باری اس کونظراً تا ہے۔ حسطرے كرتم د كميد بعد مواوراس مقام كافيض عطاكرتا ہے۔ چونكراس مقام كا فنص تحیص مرے اعقوں سے ملنا تھا تجھے میری باری میں بہاں لایا گیا ہے۔ اس کے علاده حضرت اقدس في مجهة بين اشغال القين فرائح جن ميس سے ايك كاما م

constrained and balancing

نقط محبت ہے دومرے کا نام نقط معرفت اور میسرے کا نام نقط ُ ذات ہے۔ اُس کے بعد فقر نے عرض کیا حضور کی پیدائش تو اُخری زمانہ میں ہوئی ہے اور اس مقام کا فیصل آپ سے کا فی مدت پہلے لوگوں کومل رہ ہے یکس طرح ہے فرمایا کرہم وول کی حقیقت ابتدا ہے نور محری میں مندرج ہو عکی محتی اور اسی وجہ سے ہماری حقیقت اس مقام کی محافظ حلی اُر ہی ہے۔ اور تمام متقدمتین اور متاخرین کوفیض رسانی کر رہی ہے اس معامل میں ہمارے وجود عنصری کوکوئی دخل منہیں ہے ۔ جب اس فقر کوا فاقہ ہوا تو دو کر کھنے نماز برط حکران دونوں بزرگوں کی اروائ کوالیومال تواب کیا۔

مسات سومشائخ عظام سے جارسوال کیے گئے۔ سب نے ایک ہی جواب دیا:

پہلاسوال : سب سے زیادہ داناکون ہے۔ جواب : تارک الدنیا۔ دوہراسوال : سب سے زیادہ بزرگ کون ہے بجاب : جوکسی چیز سے تغیر نہو۔ تبیراسوال : سب سے زیادہ عنی کون ہے۔ جواب : جو قناعت کرتا ہے۔ چوتھاسوال : سب سے زیادہ محمان کون ہے۔ جواب : جو قناعت ترک کرتا ہے۔

نیز تصنرت شیخ الاسلام گنجشکر قدس بره نے فرمایا وعاضرور قبول بوتی ہے: ہے۔اللہ تعالیے ابندہ سے حیا کرتاہے اس بارسے میں کر مبندہ دعا کے لیے اس تھا تھائے اور اللہ تعالیے اس کی دعا قبول نہرے نیز فرمایا کہ کوئی چیز فقیر کے باس ہے تو بھی تم نہیں ہے اور نہیں ہے تو بھی تم نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ تامرادی کا دن معراج کی داست ہے۔ نیز فرمایا کہ امام شافعی نے کہا ہے

waster an edited bath any

کرئی نے دس سال صوفیوں کی شاگردی کی تب جاکر معلوم ہواکر وقت کمیا ہوتا ہے۔نیز فرایا کہ کام کروا ور ہے در دوگوں کی با توں کی پروا نہ کرو: نیز فرمایا ہے بھست درِر نج یابی سروری را بشب بیدار بودن ہست ری را آکلیف و محنت کے مطابق سرواری ملتی ہے اور شب بیداری سے بزرگی حاسل ہوتی ہے)

نيزفرايا : الصوفي يصفوا به كُلُّ شيُّ ولائيكدِرهُ شيُّ

رصوفی دہ ہے کتب کی برکت سے ہرجیز متبرک ہوتی ہے لیکن کوئی جیزاس کو مکدر بنیس كرسكتى انزفرااي: شينع الاسدم جلال الدين نورالله موقده سفقرااي: السكلام مُستكرُ القلوب إن اول السكلام والخبورة إن كَانَ يِنْهِ فَسَكِيمٌ وإلَّ فاسكنت رببت بالي كرناول كوغافل كرناس - اول كلام اور آخر كلام اكراللدك یے ہے تربات کرورنہ فاموش رہ نیز فرایا جب نقر نیا کیڑا پہلے تربی فیال کرے کم كن يهن را بعد - نيز فرما إكر : الدنبياء احياء وفي القبور (انبياعليهم السلام قرول ين زنده بين نيز فرمايد كو كان هاند العسلم مدرك بالمنى مُاكُانُ يَبِيْعَى فِي السبرية جاهل (الرعم فواس سيفاصل كيا عالما تورنيامي كوتي جابل نزه جاتا ، ك بجهد ولات كشكل و لاحتك غاهد الد قت دامة العقيد لن يت كاسل دلي جدوجهد كرواور كابل مت بنواور عافل مت ہوجاؤ۔ چشخص حتی کی تلاش کی کا ہلی اختیار کرے گارا خرت میں است المست الم عاصل ہوگی، نیز فرمایا کہ جو کھے توہے وہی ظاہر کرورنہ تجھے ظاہر کر دیا جلنے گا جیساکہ توبي يزفروا يكرج خبكة "من جذبات الحق حنيو من عبادة النقلين

> گرم درخوایش خوایی نامرادی میشدگر امرادخوایش در نامرادی ما فیتم مرگرفرات مین: مرمرغم عشق رابه شادی د دبی درد سے اگرت دسد منادی د دبی صد باد اگر شود مرادت هاسل زنبار دوست نامرادی شدی عامی خرات مین برات نیکوال عیش است د شادی مرا دِعشق بادال نامرادی

دالله تعالى على السلام المسلام المولا الله المن الشك المام عنوقات كى عبادت الله في الماسة السلام المولوي المن شك كه عيد على عن عيوب الناس در المع على المعلم المام في المولاي عيب بحرى الشخص كه المن عيب بحرى أله في عيب بحرى أله المحالم المحتمل كالمحتمل كوالتي عيب بحرى أله المحتمل كالمحتمل كالمحتمل كالمحتمل كالمحتمل كالمحتمل كالمحتمل كالمحتمل كالمحتمل المحتمل المحتم المحتمل المحتمل

ورشیخ شیم ول حزینم مگرفت واندلیث گیرناز نینم مگرفت

گفتم سردیده روم بردرتو اسم بردیده کسینم گرفت

رگزشته رات میرادل یا دوست میں بے قرار عظا اوراس نا زبین مجبوب کاخیال

دل کوستار اعظامی نے کہا کہ دوست کے دروازہ پر آنکھوں کے بل جل کر حاول کا

اس خیال سے السووں کا طوفان اُ مُراکیا اور دامن تر ہوگیا) نیز فرمایا المباکحیث فی بین

الدُخ نین حید و من میں کبیار الستنتین (دوا دمیول کا اکس میں مجبث کرنا بہتر

یو دوسالوں کے کرارسے) بیت ہے۔

اے مرعی برعوی چندین کمن دلیری کمس مون رازمعنی سصد جواب باشد (اسعظم و منز کے دعویداراتنی دلیری نہ کوکیونکو میال ایک ایک حوث کے میں تین سوطاب میں انز فرایا: الله هنگه فرنسی النسلیم میں انز فرایا: الله هنگه می النسلیم

له اس قسم کاعربی مقول برسے من کان کھ متنکه المدخکل قیمت الله ماحد کرنے را یعنی بوخض سادی عمت اس بات برحرف کرسے کر میٹ کے اندر کیا داخل ہوتا ہے۔ اس کی قیمت وہی کچھ ہے جواس کے مپیٹ سے کلتا ہے

(تدبرین) فت محاور سلیم نعنی معامل خدا کے سپر دکرنے میں عافیت مے انز فرمایا العلماء اشوف المناس - والفقواعُ اكشرُفُ الاشوافِ (علم بهترين خلائق اوم فقرار بهترين شرفاريس ، نيز فرمايا: الفقراءُ بكين العلاء كالبدريب يُن كواكل المماع (فقرار سلار کے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ساروں کے درمیان چودھویں کا چانی نيز فرايا: أرْزُلُ النَّاسِ هَنِ اسْتَعَلَ جِاله كِلُ واللباسُ ( برترينٌ بخص وه بي وكمه اوربينيني منتغول مولعني اس كامشغار فقط يهي موى خ الاسلام خرک این سوکمات میں جند کا : ایک بزرگ نے صرت شنخ الشيوخ العالم كفشكر المحلفوظات بسس بالخ سوكلمات جمع كيي بس جن بي سي

چند کلات بہاں درج کیے جاتے ہیں۔ فرمايا بافدات تعالى بايدساخت كهربسا نند-اويدر مول وند تعلق بالتر: مكس نساند ز فداتعالى ستعلق مضبوط كرو كيونكو فلقت يلين

والى ب اوروه دينے والا ب اورجب ده نهيں ديتا توكسي كو كويني مل سكتا . نورسیدن اوربے نفنی نے دہایا تریس از مودرسیدن بر این مرادی مورسیدن اور اپنی مرادی است مجال جا نا اور اپنی مرادی

ترك كرناحق تعالى سے جا الناہے)

فرمایا کرتن کومرادمت دے نامراری و کیونگر ده بهت چاہتا ہے۔

فرمايا كرنادان كوزنده مت سجه نادان سے رہمزز ادرنادان دانا نا سے رہز کر۔

فرمايا وه سجاني جوجموط نظرات اسس راستي دروع مناسے پر ہنے سے پر ہزگر، نیز فرایا کردہ چزمت بچ

مے کوفاقریے۔

عاه ومال : فرمايا عاه د مال كي فعاطر مجلكوا ذكر-

سخاوت : فرمايشخض كاكها نامت كها بلكر شخص كوكها نادى -

موت كى بار : فرايا بوت كوكسى حكر نه تحبول اورقياس سے بات يزكر الفيتني بات كر الفيتني بالمام الفيت الف

كَّنَّاه يرفخ : فراياكناه يرفخ مست كر

شیطان سے پر میز : فرایا دل کوشیطان کا کھنونا نہ بنا۔ فرایا اپنے باطن کوظاہر سے بہتر بناا در اُرائٹس کی گوشس ش ظاہرا ور ماطن : نکر ِ

طلب ماه: فرایا این آب کوطلب ماه کے لیے بے قدرمت کر فرایا این آب کوطلب ماه کے لیے بے قدرمت کر فرای فران کا ورلینے فائدان فریب سے قرص نامگ اورلینے فائدان فریب سے قرص : کی حرمت کو قاتم رکھ د

طلب صادق : فرايا مرروزنني دولت (باطني نغمت) كاطلبكارين -

دسننام سے برہمیز ا سے مازر کی ۔ ترک بدی: فرایس چزکے برا بونے کی دل گواہی سے اس کو ترک کردھے۔ سب ركى: زمايا ده غلام جركبنا جاس ست خريد-نیکی کے لیے بہانہ جوئی: فرمایانیکی کے میت بہار تلایش کرتارہ۔ نفس کے ساتھ جنگ : ساتھ صلح کرنا چھوڑ دے۔ ساتھ جنگ کو حتم نے کراوراس کے کامرانی ناکامی ہے: لینی کامرانی ناکامی ہے: سینی کامرانی کو کمزوری جان۔ مرمن سے در : مورور اور جو تحص کھے سے درتا ہے اس سے در در اور جو تحص کھے سے درتا ہے اس سے در۔ طاقت پرنگسید فرایا بنی توانانی پرنگیه نار شهوسي احتياط: فرمايشهوت كوقت دوسرك وقتول سابنه فالمت أيادكو دین کی حفاظت: فرایا حب اہل دولت کے باس بیطے تورین کومت بھول. عدل وانصاف: فرایا عزت وحشت عدل وانصاف میں سمجھور

فرایا دولت کے وقت ہمت کو بدند کھ اور دین کو کمفی میت برند کے اور وقت کا موں میں خرچ کرسے۔ وقت کو سیح کا موں میں خرچ کرسے۔ تكلُّف يرمير: فرايا مهانون كے ساتھ كلف روامت ركھ-قربایا توست و تجربی ساز تعین دانش اور دنیاسے قوست و تجربی ساز تعین دانش اور دنیاسے قوست و آخر اس اور دنیاسے مت در ایا حب می تواس سے گرز میں مت کر یعین صبر سے قبول کر۔ دروليش اورتونكرى فراياجودرولين تونكرى كاميدي مواسع حريص مجه حفاظت ملك فرمايا ملك كوفعارس وزير كي حفاظت بين دو-وشمن سے برتاؤ: فرمایا رشمن کونیک مشورہ وے کر رام کرو۔ ووست سے برماؤ : فرمایا دوست کو تواضع سے بندہ بناؤ۔ بلائے ناگہاں: فرمایا جہاں پرستی بلاتے ناگہاں ہے۔ الني عيب جوني: فرمايا ايضحيب كي تلاس مي ره-

توتگری : فرایا تونگری کوخورسندی کے جال میں بھنسا تاکہ قائم رہے۔ صبط : فرایا تشمن کی تلخ بات سے جوش میں نرا مبکر صبط سے کام ہے۔

كياجيت : فرمايا أرّته عاسم كرسوانه و تولياجت سے يربيزكر منكير فرايا ارتوجا بتاب كسارى دنياتر مع فلاف بوجات تو مجركر انتفا: فرمايا بيضنيك ومدكوصيغراز مي ركهو. وين : فرمايا دين كى علم سے الكداشت كر-ملندى: فرمايا أكر توملندى كاطالب ب توسكستكان كياس ميطه-تحسکد: فرمایا آسودگی جاہتے ہو تو تصد سے پر بہز کرو۔ فرمایا آزار کا بدلہ ہدیایں دھے بینی کوئی تکلیف بہنچ سے تو ازار کا بدلہ: اس کو ہریا دے۔ بعدم گرزنده مونا: فرایا وه کام کرجس سے مرنے کے بعد تو زنده موجائے۔
سلطان المشائخ فراتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے حضرت
سخاوت: بشخ الاسلام کم شکر سی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے چند دانے چڑوں کے آگے پھینے، دومرے دن کسی نے مجھے ایک من گندم اور ایک روپر آگر دیا۔یوس کرآپ نے فرمایا سے خورس وہ برگنجشک و کبک و بھام کے ناگر بھائے در افست دب دام دحب ٹریوں اور کبک وغیرہ کو دانے دیا کرو کہ ایک دن بھا تمہارہے جال

حفرت شیخ الاسلام تنجب الله کم تبرعلی کا بیعالم تناکدایک دفعه مولانا تجر علمی : مرالدین اسحاق جو دہی کے بہت بڑے عالم وفاصل تھے اور تقول م منقول برعبور تفا کے دل میں ایک اٹسکال پیلے ہوائیکن اس کاحل دملی صبیعے قبالاسلام میں کوئی نہ بتا سکا ا خراس مسلم کو اسے کی خاطرانہوں نے بخارا جانے کا فعد کیا او است حینه عمرا میول مسیت سفر مردوانه مو گئے بجب دا سے میں اجودهن کے مقام مردات کو قیام کمیا تران کے دوست حضرت شیخ الاسلام تنجشکر الکی زیادت کی فاطر جانے گئے اورمولانا بدرالدين اسحاق سے عبى كها آب بهار اسساتد على رانهوں نے جواب دايكر تم لوگ جاسکتے ہومیں اپنا دقت صالع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ایسے لوگ بہت دیکھے ہیں منگن جب دوستوں نے بہت مجبور کمیا تووہ ان کے ساتھ چلے گئے بہب مدرت شنخ کی خدمت میں نیاکر بیسط تو آب نے مولانا بدر الدین اسحاق کی طرف متوجہ ہوکر ہائٹی متروع كيس اور ماتوں ماتوں میں ان تمام مسائل كے حل بتادين خبن كے ليے دہ مخارا جائے غے۔ یرد کھر کر دہ سخنت سے ان ہوتے اور سفر ترک کرکے آب سے بیعت ہو گئے اور کمیل ارشاد کے مرتب ریمن کر حفرت اقدس سے فلافت بائی اور داماد مونے کا مرف بھی حال کیا۔ ایک دفع سلطان نا صرائدین اینے وزیر الغ فان جو سلطان نا صرائدین اینے وزیر الغ فان جو سلطان غیاث الدین ملبن کے نام سے مشہور ہوا، کے ساتھ لاد نشکر سمیت اوج اور ملتان کی طرفت جار باتھا بحب ابجود هن کے قرمي ينضح توباد شاه ف اين وزير الغ كونفتى اورها ومواضعات كابير دس كر محفزت شيخ الاسلام مخشكراكي ضرمت مين رداز كيارجب حضرت اقدس كي ضرمت مين بينيا أو دونوں چزیں سامنے رکد دیں - آپ نے دریا فت فرمایا کریے کیا ہے - وزیر نے جواب یا كرينفذى ب اوريعاروبهات كايطب عفرت اقدس فيتم كرك فرماياكه نفتر مجھے دسے دو میں درونشوں میں تقتیم کردوں کا اور زمین کا پیٹر لے بیاؤ کیونکر اس کے طالب بہت ہیں اس سے بعد آپ نے نقدی درولیٹوں سی تقتیم کردی اور خود کھے نہ الما اكرم گھريں فاقر تنا اور سيار اور ڈيلے جيسے ادنی منگلي عياد ں پر گزارہ كرد ہے تھے۔

حضرت محبوب اللی فرماتے ہیں کرحس روز طبیوں کے ساتھ نمک بھی میسر آجا آتھ آوہاری عید ہوتی حتی ۔

جب وزیرا لغ فان حفرت اقدس کی فدمت الغ قان کا مجنت بیرار مهوا: می حاضر ہوا تواس کے دل میں یمنا بھی حقی کر بادشاہی مل جائے بحضرت اقدس نے روشن شمیری سے اس کے دل کی بات معلوم کرلی اور فروایا ۔

قرمدون قرح فرست ته نهود و زعبر سرشه بنود زداد و د من يافت آن كونى تول داد دمش كن فريدون تونى رشهنشاه فرمدوں فرتخ نر کونی فرشته تھا اور نہ عودا ورعنبر میں گوندھا ہوا تھااس مے عدل دانصاف کی وج سے سلطنت حاصل کی ترجعی عدل دانصات کر ما دشاہ تو ہے، جونهی الغ خان نے بینو شجری سی قدموں برگر گیا اور خوش وخرم موکر ملاگیا۔ سيرالاوليارس اس واقوك ساته يريحي لكهامه كرحبب بادشاه كالشكر الجورهن بہنچا اور مصرت شخ کی زیارت کا قصد کیا تو سونکر لاکھوں کا مجمع تھا آپ نے ا<mark>نیا پراہن</mark> دے کر فرمایا کہ اس کو سول کر ٹرکا دولشکری اس کو اعقد لگا کر جلیے جانیں نیز آپ نے لینے مرمدین سے فرمایا کرمیرے گرد حلقہ ڈال کر بیٹے جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وورسے و مکھتے ہوئے گزرمائیں مینامخی نشکریوں نے حب تبرکا اَب کے پیراہن کو بھیونا تمروع کیا تو احزیراین باره باره بو گمار سب سے لوگ دورسے گزررسے تھے اورزیارت کرتے ہوئے جارہے تھے نکین ایک بوڑھا اومی طفے کے اندر کھس آیا اور حفزت اقدس کے پاؤں پر گرگیا۔ اور باؤں مبارک پر بوسر دے کر کھنے لگا کہ شیخ فریدیا ہے بہت تنگ ہورہے ہیں ملکراً پکوسی تعاسے کی نعمت کاشکر یہ اداکر نا چاہیے آپ نے حب یات سنی تونعرہ مارا اور آدمی سے محتبت سے میش آئے اور معذرت میا ہی۔

عصابِرُ مليكرنا بهي ناگوارگزرا: بين كرايك دفع حضرت شخ ي طبيعت عبيل هي

کردری کی دجسے آپ نے عصا ہاتھ میں لیا اور کہیں جانے لگے۔ محقور کی دیر کے بعد آپ نے عصا پھینک دیا اور پر اٹنانی کے آثار چہرہ مبارک پر ظاہر ہوئے رجب آپ سے وجر دریا فت کی گئی تو فرمایا کرس تعالے کی طرف سے مجھے پر عمّاب ہمّواہے کہ میرے غیر ترکیب کرتے ہور

سلطان المشائخ فراتے بیں کر حفرت اقدس تقاسلوة معراج المومنين: كاايك مربد تفاجس كانام مخذ تفاروه مربد محضرت شيخ الاسلام كي بعض المرار ورموز سعة آگاه تفا-ايك دن حميم كي نمازيي وه تفتر شیخ کے سی میں مبینا ہوا تھا کہ ہے ہوش ہو کر گریرا - بعد میں صرت اورس نے اس سے در ما فت کیا کرہے ہوپٹی کی کیا وجر بھتی۔ وہ تو کچھے نہ بتا سکا نیکن حضرت تنجشک<sup>ر ج</sup>نے خور فرماياكراس وقت مجهيم تمازيس معراج حاصل مقااورا سنعمت سي تجفي بهي حقد مل كميا سرالاولیار کے مُولف کتے ہیں کہیں نے اپنے چاسیوسین گو**ح مخفوظ پرنظر** : مصاب کرایک دفع حضرت شیخ الاسلام گنجشکر اسمار بها والدين زكريا قدس سرؤ كوخط لكهنا جاست تقع-آب فكاندا ورقلم وعقريس ليا اورسوييف كك كرنام كے ساتھ القاب كيا كھوں ول مين خيال آيا كر جوالقاب وح محفوظ مير مكته بين وبي تكفول لي آب في سراتها كرد كيها تولوح محفوظ برير الفاظ لكه يحت \* شيخ الاسلام مهاؤا لدين زكريا" اس كے بعد أب نے خط میں وسی الفاظ لكھے-ایک دند حفرت مختر می برالدین فرق کوخوا مجمع شارمی تصبحت : شخ برالدین غزنوی می محت : شخ برالدین غزنوی ا جو محزت خاج قطب الدین بختیارا دشی قدس مره کے خلیفہ تھے کے بیے ایک مرکاری م

ئے کست ظاہر ہے کا دلیا اللہ کی محبت میں معرفتا باعث برکت کی کر کر جب ان مِیا قوار نازل ہوتے ہیں تو باس معیفتے والوں پر مجھی چھنٹے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اولیا رائٹر کی مزارات پر مجھی رات دن رحمت بحق برستی ہے۔ اور مزارات پر عالمے والے اور باس مبیٹنے والے ان انوار و ہرکات سے متمتع ہوتے ہیں۔

cover and an bah are

نے ایک فانقاہ تیاد کرائی جاں دروانیوں کے یعے بڑم کا سامان و آرام مہیا تھا مکی بعدیں کومت نے اس افسر سے صاب طلب کمیا تواس کور دنیا نی لائتی ہوئی سی سے صرت شیخ بدر الدین میں بعد میں خطر مکھا کہ بدر الدین میں بیان ہوئے اور حضرت شیخ الاسلام منجفرات قدس مراہ کی ندمت میں خطر مکھا کہ بدر الدین میں منظر مسلم آسان ہوجائے۔

سعنرت خواج مخبیر سنے جواب میں کھے کہ آپ کا خط الا حالات معلوم ہوئے ہے سیخف اپنے مشائع کی روش پرنہیں جینا ایسے حرور پرنتیائی ہوتی ہے۔ ہمارے مشائع عظام میں سے کون ایسابزرگ تھاجس نے فالقاہ تیار کوائی ہو اوراس میں سے جبوس فرایا ہو۔۔۔ ہمارے مشائع کی توبہ عادت تھی کر جس حگر جاتے تھے گمنامی اور بے نشانی اور نمیتی میں زندگی مبر کرتے تھے جو خص مشائع کی سنت پرنہیں جِلّا اس کا حال مہی ہوتا ہے۔ ر

ایک دن ایک کال بزرگ حفرت خوا گفتگرا قدیم مرفه ورولی قدرت خوا گفتگرا قدیم مرفه ورولی قدرت خوا گفتگرا قدیم مرفع می قدرت آورس کی قدرت خوا کی کوئی چیز نه کلتی سوائے تقورت سے جوار کے دافوں کے آپ نے ان دانوں کو کی میں ڈوال کراپنے ہا تھ سے روئی پیکا کر درولین کی قدرت میں بیش کی ۔ درولین نے سکوا کر کہا کہ با افرید آپ کے گھری کی کو تنہیں تھا۔ یک درولین کی قدرت میں بیش کی ۔ درولین نے سکوا کر کہا کہ با افرید آپ کے گھری کی خور آٹا بنایا اور دوئی کیائی ۔ اب آپ کی طلب کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میک ورولینوں کا فادم ہوں اور میری آدز و وہی ہے جو درولینوں کی ہوتی ہے ۔ اس کے لجد اس محلید اس دولین نے آپ کے لیے دعائی جس سے تو درولینوں کی ہوتی ہے۔ اس کے لجد اس محلید اس دولین نے آپ کے لیے دعائی حس سے آپ کومزید فعرت میں۔

وامرالفوائد من ملاعت کر محرت سلطان المشائخ فرات الرائد فرات الرائد من ملاعت المشائخ فرات الرائد من ملائد فرايا كر ايك دن محترت شيخ شيوخ العالم مخشكر شف فرايا كر مين نے ساری عمر ميں ايک مرتب اين شخ محضرت خواج قطب الدين نجتيار قدس مرف كى خدمت ميں مرائت كى روہ يعتى كرين نے محضرت آحس سے ميّد كى اجازت ما كى تواب نے خرايا كراس كى صرورت نہيں ہے۔ اس سے شہرت ہوتی ہے اور ہمارے بزرگوں كا

یرطرلق منہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کر میری نیت شہرت کی بالکل نہیں ہے میں شہرت کے لیے چیز نہیں کر تا بیس کر صفرت قطب العالم فاموش ہوگئے اس کے بعد مجھے مذامت ہوئی کریرجاب کیوں دیا اور میں ساری عرمجتیا تا دہا اور بہت استعفار پڑھا۔

اس تعدید سلطان المثا تخ کی لغرس : ایک نغرش کا ذکر فرمایا آب فرمات ہیں کہ ہارے مصرت کے باس ایک عوارف المعادف کا نسخہ تھا۔ جس سے آپ وزانہ فوائد بيان فرمات يخضوه نسخراس قدر كهيز هو گياتها كراك كويرط حصته وقت كليف موتى تقی میں نے آپ کی تحلیف دکھ کرعرض کیا کر حضرت شیخ بخیب الدین متوکل کے یاس ایک سنخ ہے جو بہت صحع ہے۔ میکن حضرت اقدس کومیری یہ بات ناگواد گردی۔ ادر فرمایا که درولین کو آتنی قوت بھی نہیں کہ بوسسیدہ نسخہ کی صحت کرسکے۔ یہ کامات آپ تيمن يارد مرائي لكين مجھيے شيال ندايا كرنار فلكى سے فرماد ہے ہيں -آخرمولا ما برالدين اسحاق نے کہاکر محزت شخ تمہیں کردہے ہیں۔ میں فوراً اٹھا اور مرنتگاکر کے آپ کے قدموں میں حامر ا اور عرض کی کرنعو زبا الله میرامقصود بین نقار میں نے ایک نسخ در کھاتھا فقطاس كاذكرمقصورها أورميرد ولمي كمي فتم كى كونى بات زهتى ليكن حفرت سينخ كى نارافىكى مين كوئى فرق ندآيا يحب بين ولاك سے اٹھا تو مجھر الساغم طارى تھاكہان سے باہر ہے سے ران تھا کہ کیا کروں ۔ باہرایا اور ایک کنویں بریمنجا کہ اس میں کودکر دوب مروس يسكن تهرسوها كربدنامي موكى - غرضيكرست اورمشياني بي بير ارام- أخر حضرت قرس كفرزندس الدين جميرك دوست عقى ،كواس بات كاعلم موا انهول في اكر تصرت اقس كيسلمن ميراهال بيان كما يحضرت يشخ في كال مهرا في سع مجه اين ماس بلاما اور شفقت فرمائي اور فرما يا كم مئي نے تيرتے کميل حال کے بياہے يہ امر کميا مقا کميؤ کم بيرمرمد كامشاط (سنوارنے والا) ہوتا ہے پھراک نے مجھے فلعت عنایت فرماتی اورباس فاص سے مجھ مشرف فرمایا:

الحَمدُ لله ركبُ العلين

مضرت سلطان المشائخ في فوائر الفواديس ایک مرگیرلوسف کی شکایت: فرایا ب داید دفه حضرت خام منظرات ا كي مرد يوسف نامي في محزت اقدس كي فدست من شكايت كي كم مجهد آپ كي فدمت میں اتنے برس گزر گئے ہیں۔ ہرایک شخص ایا محبشش مانی اور جلاگیا ۔سب سے پہلے میں مستق تفاك مخبشش بأا - اكل طرح باس كرارا - فينح الاسلام في فرما يا كرميرى طرف س توكوني تقصير بهانهي رسرى طرت ساستعداد اورقامبتيت بوني جاسي يمين تواسى طرف سے بہترا ماہتا ہوں اگر فدا تعلیے نہ دے تو کیا کیا جائے بھرت شیخ یہ بات کہ رسے مقے کرایک جھیوٹا بچے سامنے آیا۔ وہاں ایک اینطوں کا چگریٹا تھا حضرت اقدس فے یجے سے کہاکہ ایک اینٹ لا۔ وہ لا کا گیا اورائیک سالم اینٹ لاکر آپ کے سامنے رکھی بھر فرمایا کر فلاں کے یا ہے ایک این طل اورہ ایک این طل سے آیا بھزت اقدس نے میں كى طرف اشاره كيا-اس نے اسے دے دى بھر فروا ياكر ميرے يوسف كے ياہے ايك الينطال وه لرط كالكا ورايك للحرق موتى اينط ب آيا وريسف ك الكادكم ری - تصرب اقدس نے فرمایا اب دکھیو می نے توائسے تہاں کہا تھا کہ لوتی ہوتی اینسط لا - اب بئي كما كرول يوتمهاري تسمت مي سے - أتنابي بوكا-

معفرت کی بین می المتائے الدین می الدین می الدین کی طرافت: سلطان کی فرافت و المتائے میں الدین می می الدین می می الدین کی می الدین می کار کھیل فرا کہ الفواد میں فرط تے ہیں کہ صفرت خواج بنجشکرات کے بھائی شیخ بخیب الدین میوکل ہیں۔ آپ نے جا کہ کیا آپ بخیب الدین میوکل ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میوکل تو نہیں بلکر متاکل بعنی کھلنے والا ہوں۔ بھر اشاد نے وچھا کہ کھیا آپ شیخ فر مد الدین گخیل کو میان ہیں۔ فرمایا: بظاہر تو بھائی ہوں۔ باطنی طور رہے مجھے علوم نہیں دریعن مراتب کا مجھے علم نہیں ،

مصرت سلطان المشائخ نے فرا مُرالفوادس فرمایا ہے کہ ایک دفعہ صفرت شیخ المثیوخ العا

حفرت اقدس كالموصلة اورانكسار:

گنجشکرقدس مرہ کی فدمت میں ایک بے باک آدمی آیا اور کھنے لگاکہ آپ نے اپنے آپ کوئٹ بنار کھاہے۔ شیخ نے فرایا میں نے نہیں بنایا فدانے بنار کھا ہے۔ بھراس نے کہا تو نے خود بنایا ہے۔ شیخ نے فرایا تنہیں جو کچھ بنایا ہے فدانے ہی بنایا ہے۔ اس نے حب یہ آ سنی تو مثر مندہ ہو کر حیلا گیا۔

محضرت سلطان المثائخ برنظر عناست:

ایک دفو صرت شخ شخ شن فرات این که می نظر عناست:

ایک دفو صرت شخ شخ شن فرایا که می نظر عناست:

عصا مجھے عطافر الا یکسی نے عض کیا کہ کیا شخ کے انتقال کے وقت آپ موجود تھے رہے سن کر آپ آنکھوں ہیں المسو تھے وار فر الا تنہیں مجھے اہ شوال میں دلمی تھے دایتھا۔ ان کا انتقال شب بنج محرم کو موار وصلت کے وقت مجھے اور فر ایا اور فر ایا کہ فلال دلمی میں ہے اور یہ تھے اور وقت موجود نہ تھا النہی اور می میں تھا۔ حصرت خواج قطب الدین قدس مر وکی رطلت کے وقت موجود نہ تھا النہی میں تھا۔ حصرت خواج تعلیت فراتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ جنانچ سب ما خرین میاس کا اثر ہوا۔

ماه رمصنان می ترفیده کھانے کی تو اس کے بعد حضرت سلطان کے بعد عضرت شیخ کی بیاری بڑھ گئی اور اور اسلا کی اور اسلا کی بیاری بڑھ گئی اور اور اسلا کی بیان کی مصنعت میں اسلامی میں کہا کہ اس دوزہ کے کفارہ میں دوماہ معمل دوزے دکھوں کھا دور بیجا تک کھانے بیتا ہوں یہ دولت بو صفرت شیخ کے ابھ سے مجھے بین بیاری کے سب برگی ۔ قریب مقاکہ میں اُسے کھاؤں کی صفرت نے منع کر دیا اور فرایا کہ مجھے تو بیاری کے سبب برگیعت سے رخصت ہے تہیں اجازت نہیں ہے۔ تم نہ کھاؤ بی بیاری کے سبب برگیعت سے رخصت ہے تہیں اجازت نہیں ہے۔ تم نہ کھاؤ بی ورکھوں نوگوں نے میں اجازت نہیں ہے۔ تم نہ کھاؤ بی ورکھوں نوگوں نے میں اجازت نہیں ہے۔ تم نہ کھاؤ بی ورکھوں نوگوں نے میں اجازت نہیں ہے۔ تم نہ کھاؤ بی ورکھوں نوگوں نے میں ابیان سے المیں کی جاسکتی ۔ جب دات ہوئی تو وعشا کا ساس بیان سے المیں کی فیاسکتی ۔ جب دات ہوئی تو وعشا کا ساس بیان سے المیں کی فیاسکتی ۔ جب دات ہوئی تو وعشا کا ساس بیان سے المیں کیفیدت بیدا ہوئی کہ بیان نہیں کی جاسکتی ۔ جب دات ہوئی تو تو شا

emercumadaalbah ang

## كى تمازك بعد محضرت نے اپنا خاص مصلى بنره كوعنايت فرمايا: الحسمد لله رب العالمين

نوائد الفوادين محفرت سلطان المشاتخ في فرائد الفوادين محفرت سلطان المشاتخ في فرايا محكم معيشت كي يسيم ردات سورة جمع فرهمة على معيشت كي يسيم ردات كور شخ الاسلام فريد الدين قدس مرة برجمعه كي رات كور شخ كي يسفر ملح محقة اورين بردات برطف كي يسيم كي المراب على المراب برات برطف كي يسيم كي المراب المراب المراب المراب المراب برات برطف كي يسيم كي المراب المرا

صفرت سلطان المثانخ فرائد الفوائدين فركم المحدون من صفرت بين الكه الكه ون من صفرت بين الاسلام فرميالدين قدس سره كى فدست من بينط تفاكه ايك بال أب كى دارس صفرت بين الكه الكه ون من صفرت بين الكه مبارك سع كركر كود من الله بين نام عون كيا كه صفور الرخب ش كري تومي السع بجائے تعویز اپنے پاس كھ بول - أب نے فرايا الحجا - مين في استے باعزاز تمام دياا ور كرا سے ميں لپييٹ كرا بنے ساتھ مورت سلطان المثانخ بير واقعربيان كركم أبديده بهركتے اور فرايا كومي و تها مي و تها ديا ميں اس كو و تها ديتا ميں اس كو و تها ديتا حيب وه الحجا ، تومي و تيا دوه الحجا ، توميل و تها در ديا .

enwen<del>makialbaki ara</del>

قناعت کی اورج چیز می جنگل کی پیدا وارتخیس مثلاً سیوا در کریر کے ڈسیلے ان پر قانع ہے فلائق كى أبدورفت كى كونى عد مرحقى أدهى دات ك ياكيدكم وبين بييطية اور دوازه كُفُلا ركھتے-اورروبربیس، كھانا، نعميس جو بارى تعلى كے كرم سے أتي سب أنے عبانے والوں کو دیتے ۔ کوئی ایسا منہیں آیا کہ سے کھید اللموعبب قرت اور عجب زندگانی مقی ککسی بنی آدم کویہ باست میشر منہیں۔ ایک نیا آنے والا ہو دوسرا برسوں کا۔ دو توں آب كے مزد كي برابر تھے - مهر بانى اور توج ميں برابر ہوتے ميں نے مولانا بدرالديل تحاق سے سنادہ کہتے تھے کریں فادم محرم راز نفا جر کھید ہوتا آپ مجھ سے فرا دیتے اور سب کام کے لیے مجھ سے فرماتے وہ خلا ملامی کیساں ہوتا ۔ کوئی بات تنہائی میں اسی نہیں کہی كبوبرطابعيبة أب في مولعيى ظاهراور باطن أب كاايك روس ريقا اور يهى بات عاتب روز كارب

تعجر بيشخ شهاب الدين سهرور دي كي كتاب عوارت ورس عورف المعارف في كاذكر بوني لكا يصفرت سلطان المثاريخ في فرايا كرس نے اس كتاب كے يا نخ باب شخ كير فريدالدين تَعْشَارُ سے بِرُح بين -آپ كا بیان کیا تھار وہ بیان تھے کسی سے نہیں سناگیا. بار ) لوگوں کو ایسا ذوق بیدا ہوا ہے كم وك اس وقت مرعاً مين تواجيها مورميراب نے فرماياجب يركماب شيخ كى فدمت میں لائی تح آب کے گھر لط کا بیدا ہوا تواس کا نام آب نے شہاب الدین کھا۔

(مصنعت کتاب کے نام پر)

سلطان المشاتخ نے فرمایا ہے کر ایک دفع حضرت شنج الاسلام قبرسيم عيت : فريد ادين كي صاحزاد ي في الاسلام تطب الدين ك مزاريسرمندايا رهيي سبعيت كي ترييت الكين شيخ الأسلام كمخشر في فرمايا كرحفرت فطي الاقطاب ہا می اور در در میں مربیعیت درست نہیں جمعیت وہی ہے کہ شنح کا اتھ عراس

بادبردوزيه دعايط صف كاحكم فرمايا- لااله الاالله وحده لاستربيك له له الملك ولم الحسدوهوعلى كل شي فحصديد جب بي بيار بواتواس دعاكى الازمت كى دل میں خیال آیا کہ اس کا حرور کوئی مقصد ہو گا۔ بعد میں کتاب میں پڑھا کہ جو کوتی یہ دعاایک سوبار روزانه پڑھے گا تووہ ہے اساب خوش رہے گا۔اور خوش جھے گا۔اس دُعاکی ای<u>ک</u> فضيلت يهد كريتخص روزانه دس باريشها سهايك بزار غلام أزاد كرن كاثواب ملّا ہے۔اس کے بعد حضرت شخ نے مجھے خواب میں سورة نبایر صفے کاحکم دیا ہوب بیدار ہوا تو مکم کی تعمیل کی میں نے خیال کیا کہ اس کی کوئی بشارت ہوگی۔ سپنا بچے تقسیریس دیمیا كر وشخص عصر مح بعد بالنيخ د فعر سوره نبا برط سط كاتو وه اسير بهي مهو كا اوراس كانام اسير المدركها ملئ كا يعنى ج كوئى كسى كى محبت ميس كرفار موتا ب توامس كها كرتے بي كرفلال كالسيرب يهرآب في عاصرين كومخاطب كرك فرماياكم تم لوك ممشراسي يرمهو-مسجد میں ماع اور رض : اجودهن کا قاضی جوشیخ الاسلام گفشکر مسین مسجد میں المشارک و فعر السلام گفشکر مسینصومت رکھتا تقاملتان ككيا ادرون كائرا ورصد درسے كهاكه تعلايه كب حائز ہے كہ ايك شخص مسجد میں بیطے اور دہاں سماع ہوا ور معمی مجمی قص مجمی ہو۔ انہوں نے کہا کون ہے کہا شنے فربالدین انہوں نے کہا ہم توان کی بابت مجھ نہیں کرسکتے سلطان المشائع فرملتے ہیں کرمیں نے حب عصاع مناب اوراب مكعج ترقر شخ سب كوشخ كمادها ف اوراخلاق بر عمل کرتا ہوں بنیا نچے ایک دفعہ شخ کی حیات کے دوران ایک سٹخص شنخ کی جاعبت میں يىشعركبه رماتفاس

مخرام بدین صفت مبادا کرجیتم بدت رسکد گزند سے مجھے نسخ کے اخلاق پ ندیدہ اور اوصافت جمیے سدہ اور ان کی کمال فضل و بزرگی یاد آئی اور ایسی رقست طاری ہوئی کرحیں کی کوئی حد تنہیں تجوال نفضل و بزرگی یاد آئی اور ایسی رقست میں سنے یہی بریت کہلوایا ، یہ کرحفر سلطا المشائح رونے گئے۔

emecumakaabah.arg

ترکو قی ترکون ترک

کل صبح و کل ایشواتی بعبائ عینی ید مع مشتاق قد اسعت عبد الهوی کبدی فلا طبیب به اولاراق الاالحبیب الذی قد شغفت فنده رقیتی وستریب ق ازمارغش گزنده دارم حبگرے کورانکندهیچ فسوں گرافترے خبردوست کد من شیفتہ غم ویم افسون علاج من چداند دگرے روست کے عمانی نے میرے حبر کو کا طال ایا ہے حب کو کوئی منز نہیں حبتا ہیں روست پریس شیفتہ ہوں اس کے سوامیرا علاج کون جا نتا ہے)

مسلطان المشائخ فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرید لدین قدس مروف و وق سماع فی کو طرا ذوق ساع تھا۔ ایک دن انہیں سماع کا شوق ہوا۔ قوال

كونى موجود نه تقا- أبيد في مولانا بدرالدين اسحاق شيد فرما ياكد ده جرقاصني حميد لدين محمد

عطانا گوری نے خط کھھاہے وہی ہے آؤ وہ حطوط انہوں نے ایک تضیار میں وال رکھے

تقع -جب تقیلے یں اِتد ڈالا تو دہی خطا اِتھ میں آیا۔ دہ بھرشنے کے سامنے لاتے ۔ آپ نے فرمایا كفرائ بوجاة اور برطو - انبول في ارشاد ك مطابق برهنا شروع كيا- اس مي مكمها تقاكر فقر حقر ضعيف تحيف محرعطاكر بندة ورويشال است وازمروديده خاك قدم الشال-يشخ نے فقط اتنا ہی سنا تھا کہ آب پرمال طاری ہوگیا اس کے بعد بررباعی اس خطسے

أتعقل محياكه دركمال تورسد وال روح كجاكه ورحلال تورسد كيرم كرتوراه بركرفسنتي زجال آن ديره كياكه درجال تورسد حضرت سلطان المثاِ <sup>ر</sup>خ فوا مُرالفواديس فرما<u>ت بي كم أي</u> كمال عبريت : ونعم شيخ رشيخ الاسلام مخشكره الجروبي عقع-اور دروازه بند

كرركها تنا ين في جوكوارك ورزول من سے دكھا توآب ہر بار كورتے ہوتے تھے

اور موسحده من گرحاتے تھے اور یہ معرع بڑھتے تھے۔

از بہر تومیب رم وزبرائے تو زیم بھران کے وصال کی کیفنیت بیان فرمائی کہ ۵ محرم کو آپ کو تکلیف زیادہ ہوئی میشآ کی نمازجا عست سے پڑھی بھربے ہوئ ہو گئے۔ مقوری در کے بعد مون میں آئے و پھیا کمیں نے عتار کی نماز پڑھ لی ہے۔ لوگوں نے کہاجی ہاں پڑھ لی ہے۔ فرمایا ایک دفعہ اور پڑھ اول خدا جانے کیا ہو۔ حب دوسری دفعہ بڑھ چکے عیر بے ہوش ہو گئے ہجب ہوس میں آئے تو بھر لوچھا کہ عثار کی نماز پڑھ سیکا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ دو د فعہ پڑھ چے ہیں فرمایا: ایک بار اور پڑھ لوں خدا جانے کیا ہو۔ تیسری وفعائب نے نماز يرهى اورجال كحق مو ككتے۔

باؤں چومنے کی برکت: پاؤں چومنے کی برکت: قدس سرہ نے فرایا کرایک دفعہ شیخ ابرسعیدا ہو الخیر محضرت سلطان المشائخ فرملت بي كمشخ الاسلاكم خشكر كھوڑے پرسوارم وكرجار مستقے كم اتنے ميں ايك مرمد آيا-اس نے آتے ہى شيخ نے زانو کوبوسد یا پیننخ نے فرمایا اور نیچے بوسہ دے۔ اس نے پاؤں کو بوسر دیا ۔ شیخ نے فرایا ورنیچ اس نے گھوڑے کے سے کو بوسہ دیا۔ شخ نے فرایا ورنیچ اس نے زمین کوسچ ما ۔ بھر شیخ نے فرمایا کدمیں جر تھے بوسہ دینے کو کہتا رہا میرامقصودیہ نہ تھا ملکتری البندی مراتب مقصود بھی ۔ سو' توجس قدرینیے بوسے دیناگیا تیرام تبر بڑھتا گیا۔



#### بروتفاياب

## كرامات

ما درسے كر حضرت شيخ الا سلام كمنيشكر قدس مرة سے كرامات كاظهور زياده تنهي بتوا-اس کی وج بیہ ہے کر کرامات کا طہور تخلے درجے کی چیز ہے۔ لعبی عالم مثال عالم ملوت اور عالم صفات كى ملكن بوغواصان بحر حقيقت ان مقامات سي كرز كرمبت مى او پر مقام وات اور لاتعین میں پہنچ جاتے ہیں تروہ نیچے واسے مقامات پر اکر تقرفات دکھانے سے یر *بهزر تے بی*ں انیز حب دہ ہدایت خلق کے لیے مقام دوئی اور کثرت ہیں اُتے ہیں تو کھی عبدتیت میں اس قدر دو ہے موتے ہوتے ہیں کرکشف وکرا مات میں بہت کم مشغول ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کی در گاہ میں محص عبدا ور مند ہ ناچیزین کر ہر بیز کے <u>لیے حق تعالیٰے سے</u> دعاكرتے ہيں۔ خدا تعاملے كى دى ہوئى طاقت اورا ختيا رات كو استعال كرنے سے حتى ا<mark>رس</mark>ح اجتناب كرتے ہيں اور راحني برصار سے كوزيادہ لبندكرتے ہيں نيز عجزوا كسار اور سليم وضا خودسرور كأتنات صلى التدعليه وسلم كافاصه باوراس مقام كي صول كيا اكابراوليا کرام ہردفت کوشاں رہتے ہیں ۔ وہ اپنی نواہش اورارا دیے کوئی تعاملے کی خواہش اور الاده مين كم كرويقي إوربندة عاجزا ورنا چيز بنفي مين فخر محسوس كرتي بي سيدا لكونمين كامقوله كم النف تقدق فَخُدِى كامطلب اسى فقرودروليثى، نميتى ونا دارى، عَجْز وأنكسار كو باعث افتخار محجنا اوراس سيخوش موتا باورانسان كى روحانى ترتى مين يبي مقام سب سے ادنچا اورسب سے خری مقام ہے۔ اسی مقام عبدتیت میں رہ کر اکابرین ہجروفراق کے مزے لیتے ہیں -اورس

من لذّت درد توبه درماں نفردشم کے مطابق لذّت درد میں مست رہتے ہیں - اس کامطلب رینہیں کہ ان کووصال

ewwermaliadbah arg

پیند نہیں ہوتا۔وصال میں بھی ان کو نطفت آتا ہے اور ہجروفراق میں بھی۔اس طرح سے وہ صفات جال وحلال دونوں کامشاہرہ کرتے ہیں اور قرب وبعکہ کی گھڑلیاں برئتی رہتی ہیں سعَدَی شیرازی فواتے ہیں سے

گھ برطارم اعلے نشینم گے برلیشت بلتے خورند بینم

نیزعارفین کا قول ہے کہ مُشَاهِدة الاَحبَرارِيكِيْنَ تَحْلِيَّ کُوالْدِ سُتَتَارِدِ فاصانِ فدا كے مشاہدات تحلّى دظهور) اوراستتار راضفا، كے مابين ہیں۔ بعني تمجي ظهور

موما ب المحلي انقا-

بلکر ہوتا ہے ہے کہ ان عالی مقام عادفین و واصلین کا جذبہ عشق و محبت اورسوز وگدار اس قدر تنیز ہوتا ہے کہ قرب و وصال کے بلند سے بیند ترا ور بلند ترسے بلند ترا ور بلند ترین مرا تب بر بہنچنے کی کوشن میں ہمرتن شخول رہتے ہیں بھڑت محبد و الفت تائی تنے اپنے ایک خطامی شخ علیہ رحمۃ سے کہا کہ اب میرا بی حال ہے کہ قرب سے کہ برا بی حال ہے کہ قرب سے قرب سے تعد بنا ہے بحب سالک عشق و محبت کے بیتا ہی جذبات میں محبوب جیتے ہی سے قرب تر ہونے کی کوشش کرتا اور جی کہ کوشول شعری مرسخن مایا یں مرسخس مایا ی

د محبوب محصن وجال کی کوئی صربے نہ سالک اور عاشق صادق کی طلب اور اتبق عشق کی کوئی صدموتی ہے اس سیے جبلّا اٹھنا ہے کہ۔ ہم عمر باتو قدح زدیم و نہ رفت رنج خارما

ج تیا متے کہنے رسی زکسن رما بخارما

اوراسی حالست کو عارفانِ بلند مقام بسند کرتے ہیں اور رات دن اسی آتیش سوزاں میں ترطیبتے رہتے ہیں اسی مقام کا نام عسب تیت عبورت بعدت باللہ ، جمع الجمع ، وسندق بعد الحب مع ہے اور میبی غایت

اسلام اورروح المان سهد-

enven mekrabah ang

اسی مقام عبدست میس عشاق کاامتحان موتا الى معام عبورسيت كي خصوصيات: هما الله عن ومن اور فدايت وعاق ري کورکھاجاتا ہے،اسی مقام رکھجی ان پروسل کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں تو و کھجی ہجرو فراق کے تیروں سے ان کے دل و حجر پارہ پارہ کیا جا تا ہے اوراسی مقام پر محبوب عقیقی کے پر دانوں کو اَتْشِ عشق میں صلایا جا آہے اور مھی حسن وجال کے کرشموں سے زندہ کیاجا آ ہے۔اسی مقام برعثاق بر مھی نوازشات کی بارس ہوتی تو مھی تا زوانداز کی مجلیاں گراتی جاتی ہیں کبھی تیر مزگان اور تبیغ ابر وسے ان کی تواضع کی جاتی ہے ، تو کبھی جیٹم زگ<del>س وہن</del> شیرین اورلسب شیرین کی صلاوت سے انہیں شا داب کیا جا آسے کھی جاہ وحلال کی کیلی<mark>ان</mark> گرائی جاتی ہیں زکھبی شریب وصل سے سیراب کیا جاتا ہے کیمجی ہجر و فراق کی آگ ہیں جل<mark>یا</mark> جاما ہے تو تھی حسن دجال کے کوشموں سے سیراب کیا جاما ہے کیھی زُلفٹِ ستیہ کے <u>تھینڈ</u>س میں گرفنار کمیاجا تا ہے تو کھبی رُخ افرر کی ضیاباری سے منور کمیا جا تا ہے کیمی قرب سے نوازا جاتا ہے توکھبی بعُدیسے . رکیمھی قرب کی بےخودی ،محویت ادر استغراق می<mark>مست م</mark> متوالا بنایا جاتا ہے توکیمی وحشت ہنوت اور رعب وحلال کی آگ میں جلا کر دا کھر کیا جاتا ہے کیھی ببل کی طرح روئے گل پر نمار ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو کھی شمع حسن بر پردانہ وارحلایا جاتا ہے۔غرضیکر محبوب حقیقی کے نازوانداز، عشومے وغربے، مرلتے رستے ہیں اور سی تھیل جاری رہا ہے اورعاشق صادق ہرحال میں خوش وخم اور منی یر رضار بتا ہے اوراس کے منہ سے بمشیر یہی کلتا ہے۔ زندہ کنی عطاتے در ممبثی فدائے تو ول شدہ مبتلائے توہر حکینی رضلے تو

ان مے سوز وگداذ، ان مے در دوداغ ، ان کے غم واندوہ ، نالہ و فریاد ، ہم و فراق ہول ا انبساط ان کے دوق وشوق ، ان کے شعر وسخن ، ان کے قبص و وجد ، ان کے علم ودانش ان کے نفشل و کمال ، ان کے دیا ضیات ، مجاہدات ، ان کی کا دشوں ، ان کی قربانیو راور جان شاریوں کا مربعے ، ان کا طحا ، ان کا ماوا ، ان کی جان ، ان کی روح ، ان کی شان ا

emmenum/anbah.arg

ان کی آن ان کی بان ان کے دین ان کے ایمان ان کے دهرم ان کے بھرم ان کے دہد ان کے در ندگی اور توت کا مقصد و مدعا ، غرض و غایت ، رضائے جانا کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور اس کی فاطروہ ہم صیب اور ہر آفت برداشت کرنے کو تیار دہتے ہیں اور کوہ غم کورعوت دے کر پاس بلاتے ہیں اور کھتے ہیں سے

نشور نصیب ویشن کر شود ہلاک تیغست سر دوستاں سلامت کر تو خنجر آزمائی

یمی وجہدے کہ ہمارہے آقا، ہمارہے مولا، ہمارہے بیر، ہمارہے مرشد، ہمارہے دوست ہمارہے دلبر، ہمارے محبوب مصرت بابا صاحب ہمروقت سجدے کرکر کے اور کھڑے ہوکراور دوزانو ہوکر سی رہاعی پڑھتے رہتے تھے ۔۔

خواہم کم میشہ در ہوائے تو زیم فاکے شوم وزیر بائے توزیم مقصود من بندہ زکونین توئی بہر تو میرم دزیرائے توزیم

قرالیے سے اس کس طرح کشف و کراہات کو سپند کر سکتے ہیں۔ وہ تو محبوب کے مشاہرات اور تحلیات میں اس قدر غرق موتے ہیں کہ دوست و سمن ان کے بیے برابر ہوتے ہیں سونا اور سٹی میں فرق تہیں کرتے یغمت اور صیدبت میں ان کے ہاں کوئی فرق تہیں ہوتا۔ وہب مجھد دوست سے سمجھتے ہیں اور ان کو لعین ہوتا ہے کہ م

*هرچ*از دوست *نب* کوست

بہرصال صرطرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چند معجزات صادر ہوئے بہارے آتا ومولا با فریڈ سے بھی بہت تحقولہ ی کرامات ظاہر ہوئیں جن کا ذکر سطور ذیل میں کیا جاتا اس الشائخ فرما تے ہیں کہ ایک فغر اللہ اللہ اللہ معالم کی اصلاح :

ایک منتی نے صفرت اقدس کی فرمت میں عرض کیا کہ فلاں علاقے کا گورز مہت ظام ہے ۔ اور مجھے تنگ کرتا ہے ، میری سفارین کی جائے بحضرت اقدس کی فرمت میں کی جائے بحضرت اقدس نے کوئی کی جائے بحضرت اقدس نے کوئی کی جائے بھی اس جیجا رہیں اس نے کوئی کی جائے بھی اس جیجا رہیں اس نے کوئی

وجرندی و دہنشی عبر صرت اقدس کی فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ صفوراب پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایک میں سنے اس کے پاس آدمی بھیجا الکین وہ نہیں مانتا میرا خیال ہے قرشنے بھی کہیں کو تنگ کیا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے ایک مانتھت کو ضرور تنگ کیا مقا ۔ اب تو بہ کرتا ہوں یحقوظ سے دنوں کے بعداس گورز نے ایک مانت کو خرا اور ضلعت ارسال کی اور حضرت اقدس کی فدمت میں حاضر ہو کر اپنی بدا مجالیوں سے نوب کی ۔

حضرت مجبوب الله فرمات می کوایک و فعم ایک و با کا آئی فرمات میں کہ ایک و فعم ایک نوبوان اجودهن کی طرف و الله می کا ایک نوبوان اجودهن کی طرف و الله می کا ایک کو برای کا کرد با بخال برای کا گری میں سوار ہو گئی جس میں نوجوان سفر کر دہا تھا۔

میکن جوان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی ۔ جب اس عورت نے مزید قربیب ہونے کی کو شش کی کو شش کی کو شش کی کو برای کے دل میں بھی مجیز خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا ہا تھ عورت کی طرف برطانی مارا اور کہا کہ شنج کی طرف برطانی مارا اور کہا کہ شنج کی طرف برطانی مارا اور کہا کہ شنج کی فرمت ہیں تو بہ کے بعدا س نے وہ کا بڑی جھور طرف کی فدمت ہیں تو بہ کے بعدا س نے وہ کا بڑی جھور طرف کر مقدمت ہیں بہنچا تو آ ب نے دی کھتے ہی فرایا کہ کر تھے فدا تعدا نے دیکھتے ہی فرایا کہ کے فدا تعدا نے دیکھتے ہی فرایا کہ کہتے فدا تعدا نے دیکھتے ہی فرایا ہے۔

ایک دفع تصرت اقدس کی فدمت بی این درولین آئے۔ وہ بہت ہی بدمزاج اورالبونی علامی اور مرزا اورالبونی تصرف اقدس کی فدمت بی برمزاج اورالبونی تصرف اور حضرت اقدس کی فدمت بیں کہنے لگے کہ ہم نے زمانہ دیکھا ہے لیکن کوئی در لین آئے۔ دعویدار تو بہت ہیں۔ لیکن درولین کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، در انہیں تھوٹری در یہاں بیھٹو میں آ ب کو درولین دکھاؤں گا۔ آپ نے کھانا بھی بیین کیا۔ تھوٹری در یہاں بیھٹو میں آ ب کو درولین دکھاؤں گا۔ آپ نے کھانا بھی بیین کیا۔ لیکن وہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کرتم جاتورہ ہولیکن آباد راستے سے جانا بعنگل کی طرف دیا، دیکھی حضرت اقدس نے دھانا، لیکن انہوں نے برواہ نہی اور حنگل کے راستے جل دیئے بعضرت اقدس نے دھانا، لیکن انہوں نے برواہ نہی اور حنگل کے راستے جل دیئے بعضرت اقدس نے

envermakinibah arg

ان کے پیچے ایک آدی بھی جیجا کہ ان کونطرناک راستے سے باذر کھے، سکین وہ اس سنے سے چلے گئے رجب آپ کواس بات کاعلم ہوا تر آپ بہت روئے اور فرمایا استالله وانا المسید واخا المسید واخا المسید واخا المسید واخا المسید واخا المسید واخا کی کہ ان پانچوں آدمیوں کو لوگ گئی اور ایک ساتھ مرکئے۔

مراة الاسراري كه ما ي كارسران في المرس كه المراري كه ما ي المرس كه المرس كه المرس كه المرس كه المرس كه المرس كم المرس كم المرس كم كما المرس كم المرس المرس كم المرس كم المرس كم المرس المرس كم المرس المرس كم المرس ال

میرالاولیاری مکھا ہے عظرت سلطان المثارُخ پر بھی سانپ کا اثریہ تہوا: کہ ابودھن جاتے وقت راحتے میں معظان المثارُخ کو سانپ نے وہ سے المکن محرت کی توجہ سے اس کا کوئی اثریہ ہوا۔

مضرت شیخ الاسلام مخشکو تریم و معنی منظم می می مسب سے بڑی کوامت آپ کی مسب سے بڑی کوامت آپ کی مسب سے بڑی کوامت آپ کا معلم نسبت جارہ ہے جی بروامت آپ کا مسلسلاً رشد و ہدایت سات سوسال سے جاری ہے اور لفضلہ تعالیٰ قیامت تاک جاری رہے گا۔ بعبض مثن کخ متعد میں کے معادی رہے گا۔ بعبض مثن کخ متعد میں کے مسلاسل رشد و ہدایت مرد رزمانہ کی وج سے ختم مو گئے ہیں۔ البتہ مزارات پر حاصری

دینے والوں کوفیضان ضرور ملتا ہے مِلکن حضرت شِنخ الاسلام کفجھر م<sup>و</sup> کافیضان بھی جاری ہے اورنسبت رشد وہایت مجی اسی آن بان سے جاری ہے جس طرح بہلے تھی۔ اور آپ کے خلفا رکے خلفار اورخلفا رورخلفار آج بھی آب کی مسند پر پیچ کرخلق خداکی ماست میں مشغول ہیں۔ آپ مے سلسلا طرافقت کو نیر صنبر مسغیر ماک دہمتدمی عظیم الشان کامیابی نصیب موتی مبکدایران، افغانستان، ترکی، عرب مصرا والسطین میں بھی آپ کے خلفار يننج ككرا ورسلسله عالميج شتيه كواطرات عالم مي تحبيلا دما ادر يعظيم الشان كاميابي حضرت اقدس كے دونامور شلفارىينى مخدوم على اصمصابرا ور مضرت سلطان المشائخ نواج نظام الدین اولیا محبوب اللی قدس المرارسم کے درابع مونی بحضرت مخدوم صابر قدس سرؤ کے بلندمقام کا اندازہ صرف اس ایک بات سے سوسکتاہے کرجب آب کا ایک فادم حضرت مخدوم صابر مسے مل کر اجودھن والیس آیا تر آب نے اس سے حضرت مخدوم صاحب كاعال برجيا اوريكى دريافت كياكر مضرت مخدوم فيمير متعلق بھی کچچر کہا تھا۔ فا دم نے کہا کر حفزت مخدوم صاحب نے پوچھا تھا کہ میرے مِشْخ كاكياهال ہے۔ بونهي فادم نے يہ بات كهي حضرت شيخ نے نعرہ لگايا اور فرمايا، آج میراصا برحس مقام پرہے اس کی زبان سے میں الفاظ بھی کل جائیں ، توبڑی م<mark>ات</mark> ہے بھرت محدوم صامر کے کمال کی دوسری علامت یہ ہے کرحب فلافت دے کر حضرت شخ الاسلام قدس سره نے آپ کو زحصت فرمایا تو زبانِ مبارک سے یالفاظ

> اے صابر مرومبوگها خواہی کر دیعنی تراعیش خواہد گرنشت الغرص تا آخر عربیشنے علی صابر اعیشے خوش گزشت واومر دخوش باش کشادہ امر ولو دعلر رح ایکے

لا یعنی اسے صابر حاؤتم مرے کرو گھے تعین عیش سے رہو گے، چنانچہ آخری کی مختریک مختری میں است اور کشادہ پیشانی تقے ") مخترج علی صابر رح عیش میں رہے ۔ آپ خوش باس اور کشادہ پیشانی تقے ") کتاب اقتباس الا نوار کے مصنصت لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا عبارت سیرالاولیا ،

enomuudhabah ang

کی ہے جو خاندان حیثت کی معتبر کتاب اور دستورانعل ہے۔ اس محتقر الیکن جامے کلم نعنی
" مجبو گہا خواہی کرد" میں صفرت گخشکر شنے ایسے مخائن ورموز بھر دیئے ہیں کر بیان سے
ماہر ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مجبو گہا "سے مراد راحت دنیا و آخرت ہے توجھی درست ہے۔
اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد راحت تجلیات جال وجلال ہیں جن کے گوناگوں منطا ہر
سامک پروار دہوتے ہیں توجھی درست ہے۔ اگر یہ مجھا جائے کہ اس سے مراد راحتہائے
قرب و بعدی ہے جوعین مشاہدہ حضور کے وقت عارف پروار و ہوتی ہیں جن کی وجہ سے
کمجی وہ اذرت عماب میں غرق ہوتا ہے اور کمجی شونی خطاب میں مجلی کی طرح چکسی ہیں۔
یہ اس سے بھی زیادہ صبح ہے کسی بزرگ نے خوب کہا۔

گرد زدگر کرشمردگردنگاف وگرغ مسکین ولم چرا نشودخراب مسکین اس جاعت وخراب مسکین اس جاعت وخراب مسکین اس جاعت وخراب توری بهترین داحت تحریر به بوعادت کامل کوفت تورید کے وقت بیش آبا ہے۔ یعنی ذات مطلق میں اس قدر محروجا آب کے دایت آپ سے مسلمان مرتبات مسلمان فرمایا کرتے تھے کہ حس قدر تلام کرتا ہے تہیں ہا آبار جنا کچا کھنے سے مسلمان فرمی کرتا ہے تہیں ہا آبار ہے۔ کامی کے تعریب کا ایم سے مولا میرے تحریب اصافہ کری کسی نے خوب کہا ہے سے دکت و دا فرکی کسی نے خوب کہا ہے سے دکت و دکتا ہے۔

منم تاكسد ديا جد تحرّ تحرّ مهسم تحيّر در تحرّ

محضرت مخدوم صابر کے مقام کا اس بات سے اندازہ ہوسکتا ہے، کہ رخصت کے وقت آپ کو قر فرمایا کہ رخصت کے وقت آپ کو قر فرمایا کہ ہر و مجھو گہا تو اہمی کرد " لیکن جب سلطان المشائخ کو تھست فرمایا تو عکم دیا کہ دہلی ہمنچ کر مجاہدہ میں مشغول ہو جانا اور قرض نہ لینا ہے تھے تی تعالیٰ دہن کا محتاج مہنیں کرے گا۔ لیکن محدوم صابر اگر و ایک بات سے زیادہ نہ فرمائی ۔ کیو کو فوان باصفا کے جانا ہے اور ایمان مشاہر حقیقی باصفا کے جانا ہے اور ایمان مشاہر حقیقی کر قرب بی ہے حاصل ہو جاتا ہے اسے بھر کوئی وصیت مہیں کی جاتی اس وج سے کے قرب بی جاتا ہے اس وج سے کے مقاس وج سے کے مقاس وج سے کوئی وصیت مہیں کی جاتی اس وج سے کے مقاس وج سے کی مقاس وج سے کی مقاس وج سے کے مقاس کی بین کی جاتا ہے مقاس وج سے کے مقاس کی بینے مقاس وج سے کی مقاس وج سے کی مقاس وج سے کی مقاس کی بینے مقاس کی بین کی کی بین کی بین کی کی کی کی کی کی بین کی بین کی کی کی ک

سله سيرالاولماء

اس پر فنائے احدیقت عبوہ گر ہو چی ہوتی ہے۔ صاحب اقتباس الا نواراس کے بعد آگے جیل کر ککھتے ہیں کہ:

"میرے خیال میں" بھوگہا خواہی کرد" جیسے خیرالکلام میں مصول نسبت محبوبیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکر بھوگہاسے مرادعیش وعشرت ہے جومقام محبوبیت کے دازمات میں سے ہے۔۔۔۔۔

چنانچ اگراس مفظ سے بورج کا صیغہ ہے دوام شہود کی طرف اشارہ ہے بوتقیقت محربید و حقیقت ذات بحت ہے تو بھی درست ہے اوراگر حصولِ کما لات نبوت و فنائے حقیقت ہے محری کی طرف ہو تو بھی درست ہے ۔ ختم ہوًا اقتباس الا نوار کا بیان ۔

سلطان المشائخ محبوب المئى حفرت مواج نظام الدين اوليار قدس سرو، مخاص المنائخ محبوب المئى حفرت مواج نظام الدين اوليار قدس سرو، كالات كاحال عبى اقتباس الا واد كم هنفت سيسن يلجئ - آب تكفة بيس كر حفرت خواج نظام الدين اوليارة بس سعاس سعة وياده كما كمال بوسكة بسع كسلطان المشائخ نؤام نظام الدين اوليارة بس منور فرايا اورايك بهان كو آب نع مرايت كا مثرف عطافرايا حق البين نور ولايت سعمنور فرايا اورايك بهان كو آب نع مرايت كا مثرف عطافرايا حق تعالى المشائخ كم خطاب سعمشرف فرايا اورتا ج كرامت آب كم مرر وكها يواد المجاس الا نواد المحقيل كر كهية بين كرد

«سلطان المشائخ ازجمیع مقامات غوثی قطبی و فردانبیت گزشته برمزسبهٔ محبوبی رسیده بود دا قوال وافعال وسے جمیع مشاتخ را حجبت قاطع است ر دست میں مسلطان دالمی کنونو فی قطعی اور فر دامین ترسم تن و ترای و سدس گری متراد

الحضرت سلطان المشائخ غوثی قطبی اور فردائیت کے تمام مقامات سے گزر کرمقام محبوبیت پر پہنچ چکے تفظی اور آپ کے قوال وا فعال تمام شائخ کے یقطعی حجت ہیں میں معفرت شخ الاسلام منجھ کر قدس سرہ کے دونوں محبوب قلفا رکے مختصر فضائل ۔ اگر مکل فضائل بسیب ن کیے جائیں توکئی ضخیم کست بیں وجود بیں آجائیں گی۔ آجائیں گی۔

evrore madaalbala org

معنول عبوبیت کا واقعہ نے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفو بب صرت کا واقعہ لیں کینے جاتا ہے کہ ایک دفو بب صرت شخ الاسلام کمنے مسلطان المثنائے کے حجرة عبادت میں جما ایک کرد کھا، تواپ کو ایک الیسی حالت میں بایا کہ جس سے شان محبوبیت عبوہ گرصی اور یہ دکھ کر آپ کو جوش آگیا۔ اور فوانے گئے کہ فعلا تعالیٰ کا نسکر ہے کہ آج میرسے مرید کو مقام محبوبیت عطا ہوگیا ہے اور فوانے گئے کہ فعلا تعالیٰ کا نسکر ہے کہ آج میرسے مرید کو مقام محبوبیت عطا ہوگیا ہے اس حالت وجد میں آپ وقعر الی کر کھے کو ٹریاں اس مالت وجد میں آپ وقعس کرنے گئے اور طاق میں ہاتھ ڈال کر کھے کو ٹریاں اس کھائیں اور حاصر میں کی طون چھینکیں عبیا کم مشائح کا وقع و وجد میں وستور ہے۔ جنا مخبوبی میں مادا کی جاتھ ہے۔ اس کی اصل میں واقعہ ہے۔

معفرت في الاسلام مخبش المراق من مرؤك مكالات من سه الي منبي و حمد من الات من سه الي منبي و حمد من و كم ما الاست من سه الي منبي و منبي و منبي و منبي و منبي المراق من مرؤك و و مال كم بعد حب محفرت من المراق المناكز المودهن بيني توفرات بي كم المحفرت من الشرعلية ولم كى رُحانية من منبي المراق المناكز المحدود من بيني توفرات بي كم المحفرت من الله علي والم كالم من منبي تعلى المراق المناكز المحلم من منه كم المحفود الله وروازه من كرور كا منبي من من الما المناظرين المناكز المناكز المناكز المناظرين المناطق ا

مَنْ دَيْفُلُ هِلْ دَهِ الْبَابُ أَمِنَ

emperamakinibah arg

كى طرع جامعيت ہوتى ہے اور محتنين وائمة المجتهدين في مرحديث كيكئ مقهوم لكانے بين بعيمة اسى طرح اس حديث كے بھى دومفہوم بين-ايك ظامرى اور دوسرا باطنى فالمرى مطلب یہ ہے کروشخص اس در وارت سے گزرے گا بہشتی ہے اور ماطلی مطلب یہ ہے کہ وشخص باب طريقت ياسلوك الى الله سع كزر سع كار قرب ومع فت حق سع منزف بو كا إب سوال يبيدا مو المهدك كون سامفهوم صحيح بد، ظاهري يا باطني يجاب يرب كدونون فهم ابن علم يصح بي - الخفرت صلى الشرعلية وسلم في فرما يا كد قرآن كى سرآيت كااك ظامرى مطلب بها ورایک باطنی - ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی الشرعلی والم نے قرآن مجيد كے سات بواطن فرملتے ہيں ۔ جنائخ ايك آيت من عكم ہے كر قرآن عجيد كولغيروضو كھ سنبس لكايا جاسكا - لا يكست والآ المنطب ون -اس أيت كريم كظامرى عنى ير بي كر قرآن مجيد كو بغيرطهارت بنين حجيوًا جاسكماء ادرباطني معني بي كرجو لوك مظهر اوركنا بي سے پاک بنیں ہیں وہ حقیقت کلام کو مجھناا ور پالینا تو در کناد اسے س بی بنیں کر سکتے۔اب چونكرية فدا تعالى كاكلام سے اس أيت باك كے ظاہرى معنو آر يھى على كرنا واحب سے اور باطنى رجى يعيى يركنا صح مع كرجولوك باطنى طهارت معيني زمدو تقوى سع فالى بى وه كلام ياك كيمعنى اورمطاب كوهيوتك منبيسكتين واس كى كرد تك يهيخ سكتي بين. اسى طرح سنتى دروازه كي تعلق عبى كها جا سكتا سدك اس مدست كى رۇسىدىرىمى معج ہے کربواس دروازے سے گرر جائے سٹی ہے اور بربھی صحیح ہے کہ جو تض حفرت خواج منج الله كوط كرا ومباتى طرافيت اورملوك الى الله كوط كرا وه مباتى سے -بیتی دروازے کاملی اور شرعی جواز: بی یہ بے کد ایک گناه گار مینی چورد کو زانی کے گناہ کیو کرمٹنی دروازے سے گزرتے کی وہ سے معاف ہوجاتے علی سایک دفع یمی سوال پاکیتن متراهین می عرس کے موقع پر بہاوبور و کری کا بج کے رتسل مولوی ضيارالدين احر ومبتى مي كمشر وليس رست كع بعدرياست بها ولبور ك كمشر لوليس على رہ چکے تھے اور بڑے عالم فاصل تھے حضرت برمہرعلی شاہ گولردی محمد مريفليف مولانا غلام محدگھوٹو کر شنخ الجامعہ عباسیر بہا ولپورسے کیا۔ یادرہے کر حضرت شنخ الجامعہ کا شار جو نیر پاک و بہند کے بوٹی کے با پنح دس علار کرام میں ہو اسے۔ تبخر علمی کے علاوہ آ ب صوفی روش فیمیر بھی تھے۔ اس بیے انہوں نے بوجواب ویا وہ یہاں درج کمیا جا باہے۔ تاکیب تی دروازے کے علمی و شرعی جوازسے سب حضرات آگاہ ہو جا ہیں۔

صرت شخ الجامعة في فراياكه:

مبلى بات توير ہے كەكونى متحف اپنے اعمال كى وج سے بہشت ميں نہيں جائے گا علكم الله تعاليے كى وحمت اورصل وكرم سے حائے كا - حديث ميں آياہے كدايك وفعدرسول الماصل لله عليه وسلم نے فروا یا کر اپنے اعمال سے کوئی سخص مہشت میں نہیں جائے گا ملکر اللہ کی رحمت سے جائے گا- یس کرصحایہ کرام نے عرض کیا کر مضوراً ب ؟ آب نے فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی بدولت بنیں ملکر اللہ تعالیے کی رحمت سے بہشت میں جاؤں گا۔ جب سرور کوہبن صلی الدُعليه والم حن كي خاطرساري كائنات وجودمي آئي سے كابي حال ہے كراللہ تعاسلے کی فہر انی کے بغیر بہت میں نہیں جاسکتے تو بھر ممارے تمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے كريم ان كى بدولت ببشت بس عاسكين - درصل بات ير سے كري تعالي كي عظمت شان اوركبرمايى كايه عالم ب كرادى اس كى جس قدرعبادت كرساس كى ظمت ك سامني سيح ہے۔ کیونکراس سے نہ ذات باری کی عظمت کاست ادا ہوسکتا ہے دشان کر مایی کا یہی وج ب كرا تخضرت صلى الشرعلي وسلم دن مي ستر باراستغفار برهاكرت عقد ما لانكراب معصوم تقے۔نیزاپ اکڑیہ مناجات کیا کرتے تقے۔ یکا وَهَا جُ سُبُحَا مَکُ هَا عَدُدُ مَا اعْدَدُ مُنَا اعْرَحَى عبادُ تُنكُ مَاذكرُ ناك حَقّ ذكرِك مَا عُدُفْنَاكَ حَقّ مَعُرُفْتكُ ماشكوناكُ حُقّ شکوك دا محاصال عظيم كرنے والى باك ذات تواس قدر بلندو برتر مے كر نهم تیری عظمت کے مطابق تیری عبادت کاحق اداکر سکتے ہیں نہ تیرے کا لات کے مطابق تربے ذکر کاحق اواکرسکتے ہیں نہ تیری رحمت کے مطابق تیرانشکرا واکرسکتے ہیں، حبب سرور كأننات على السلام والصلوة معترف بين كران كيسميت كوتي شخص حق عبادت ا دانہیں کرسکتا تروسی مات ماست ہوئی کر ہرشخص حق تعالے کے فضل وکرم سے بہشت میں

جائے گا اپنے اعمال کی بروات نہیں جائے گا۔ کیونکر ہارے اعمال اس قابل ہی ہمیں ہیں کہیں بہشت میں بہنجاسکیں۔ ترم کہناکس طرح صیح ہوسکتا ہے کہ نیک اعمال کے بغیر بشتى وروازى سے كررنے والاكيے بشتى بوسكتا ہے "محرت شيخ الجامع في فرايا: دوسری بات یہ ہے کہ آیا می حدیث بہشتی در واز مے رکھی ہوئی ہے صعیع ہے یا بہنیہ علم حدیث کے اہرین نے جن کوعرف عام میں محدثمین کہاجا تا ہے صحبت صریت کے متعلق اصول مقرر كيمية بين اوران اصولول كي مطابق حس حديث كاسلسلة اسناو تصل اوعشر ہوتا ہے۔ اسے حدیث صحے قرار دیا جاسكتا ہے دچنائي اس حدیث كاسلسارًا سنا دھي صوالعديث کے مطابق بالکل صحیح اور معترب مثلاً میرے صرت شاہ مہر علی کواط وی نے مجھے فرمایا ہے کومی نے اپنے شخ حفر<del>ت خواج شم</del> الدین سالوی سے سناا در انہوں نے اپنے شخ حضرت خواج محسلی<mark>ا کی نسوی</mark> سے سنا - اِنہوں نے اپنے شنے حضرت فخرالدین وہوئ سے سنا ۔ انہوں نے اپنے شنے سے اور انہوں نے اپنے نئینے اورسلسلہ اساد حصرت شنے اکمشائخ نواج نظام الدین اولیار قدس سرؤ پرختم ہوتاہے۔ ا ورفر التياس كر مجه رسول الشصلي الشعليروسلم نے فرما يك بوشخص اس در واز مساكر ركا بہشتی ہے-اب ان راویوں میں سے کوئی راوی ایسا نہیں ہے جوغیر معتبر اورغیر لُقہ ہو-ا<mark>س</mark> ليے احمول حدیث کی روسے میں حدیث بالكل سيح ہے ۔ اب جو حدیث صحیح ہواس میں شبک كرنا فنلالت اوركرابي سے عين اسى طرح آنحفرت على الموعليه وسلم نے فرمايا ہے كر وقض ج كرك اس كيسارك كمّاه معاف موجلت مي نيز فرمايا جر خص حجراسود كولوسدد اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ نیز فرمایا جوشخص اپنی زبان سے توب کرف اس کے گناہ معات ہوجلتے ہیں اور وہ اس طرح ہوتا ہے کر گویا اس نے کوئی گناہ ہی تہیں کیا۔اب آپ خودسوی سکتے ہیں کہ چ کرنے انجرا سود کو بسددینے اور زبان سے توب کرنے میں کیا آ شرہے ک ساری زندگی کے تمام گناہ یک قلم معاف ہوجاتے ہیں۔ رحمت بی ہے کہ جاری مخت س كے ليے اس نے اتنے در وازے كھول ديتے ہيں كسى نے توب كہا ہے سه رقمت في بها خصريد

geroni, mudatalbah , org

(الله تعلي رحمت بهانظه هوندتی ہے)

چانچ بر بہتی در دازہ بھی تی تعالے نے ہم گناہ گاروں کے بیے ایک در لی کوشش بنا دیا ہے۔ اگر ہم اس صحیح حدیث کو ہر لحاط سے تسلیم نکریں۔ تو بخشش کی تمام باتی احادیث سے بھی انکار لازم ہم تاہے۔ لہذا حب ج کرنے انجرا سود کو بوسد دینے اور تو بر کرنے والی حادث سے گناہ معاف ہوسکتے ہیں تو اس حدیث کی روسے بھی معاف ہوسکتے ہیں اس میں کون سی قباحت ہے۔ محضرت شیخ الحجامقہ کی یہ دھواں دھار تقریرین کرمولوی صنیار الدین اور باتی حاضری عش عش کر رہے تقے اور کسی کو مزید سوال کی صرورت محسوس نہوئی۔

نیز دیکھنے میں بھی بہی آیا ہے کہ بھنے شہایک دفع اس مبشق دروازہ سے گزر کر حاتا ہے اس کے دل میں نورانیت آجاتی ہے اور گنا ہوں سے باز آگر ایکے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ عوام کا حال ہے اور جو صفرات خواص کے زمرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اس حدیث کے باطنی مفہوم سے جسی تنفیض ہوتے ہیں اور منازل سلوک طرکر کے مقام قرق موفت میں حکمہ ماتے ہیں۔

غرصنیکراس صدمیث باک کے دومفہوم خاہری وباطنی بیک وقت صحیح ہیں اور تاریخ شاہد سے کہ پورسے ہورہے ہیں اور قیامت تک بفضر تعالیے پورے ہوتے رہیں گے۔

عنتی در داره فنائیت فی الرسول کاکرستند : گفشکر میکدرون الاسلام در نه الدین الرسول کاکرستند در نه الفتال می میترد در نه در نه

و در وازسے ہیں۔ایک سرق کی جانب، دو سراحبوب کی جانب اور سنتی دروازہ یہی جنوبی فران اللہ اللہ علی جنوبی فران ہوا تھا معترضین صفرات کو یا در کھنا چاہیے کر حفرت بابا گسا حب کا چنبی دروازہ کو تی خوبر روز گار نہیں ہے۔ بلکہ دنیائے اسلام میں اور مقابات بھی ہیں جن کے متعلق پر نبتارت موجو ہے۔ کمات کملہ الرمایس میں ملھا ہے کہ صفرت خوت الاعظم "شنع عبدا تھا درجہ بلانی موجو ہے۔ کمات کملہ الرمایس میں محداور فالقا و میں داخل ہوگا، اس پر عذاب قیامت نہو کے ذیا یا ہے کہ جوسلمان میری سجداور فالقا و میں داخل ہوگا، اس پر عذاب قیامت نہو کہ نیز جو کہ مصفرت میں الرمایس میں ماسب کی وجہ سے جنھ موسیت اسمان میں گا کہ کا کہ کا تھا میں داخل میں داخل میں نہ کا الرمایہ وسلم کی تھا ہو کہ انہ کا میں ماسب کی وجہ سے جنھ موسیت اسمان میں الرمایہ وسلم کا میں کا میں ماسب کی وجہ سے جنھ موسیت اسمان میں الرمایہ وسلم کا میں داخل میں الرمایہ وسلم کا کہ نیز جو کہ موسلم سے اس مناسبت کی وجہ سے جنھ موسیت اسمان میں الرمایہ وسلم کی دیم سے جنھ موسیت اسمان میں الرمایہ وسلم کا میں داخل میں داخل

encentralization de la comp

كدد فتراطبر كي ب، اس كاكيد شائر حزت فواج كنجشكر الكيد مبارك من على مونا حروري تقا. بيناني الخضرت على الله عليه والم تصبحد نبوى مح محراب اوروف ما طهركي درمياني زمين محقعلق فرايله كرسه

روضة من دياض الجنت درايك باغ مع جنت كرباغ مع باغ مع باغ مع باغ مع باغ سال المرايد المر

یمی کچیه صرت گنبشکر ایک روضهٔ مقدس کے متعلق بھی آنخضرت صلی الله علیہ وہلم نے فرایا ہے کہ من د خیل ھائد ہ الباب آئنِ -

معرّض کوریھی جاننا چاہیے کہ کل طیتبہ لا الله الله محدرسول الله کھے تعلق بھی آنھے رہے معالی میں الفاظ فرمائے ہیں کہ۔

من خال لا الله الاالله الممن،

اب آپ خودقیاس فرماسکتے ہیں ، حس طرح ایک گمنگار آدمی ملکر کا فرد مشرک بھی کار طیتہ بڑھ کر فوراً گنا ہوں۔ نے اِک ہوجا آ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم کے قول کے مطابق ہو شخص جنتی وروازہ سے گزرتا ہے گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے لیس مات وہی ہے ۔ رحمت حق بہانہ ہے جدید ( اللہ تعلی کی رحمت بہا نہ دھونڈتی ہے)

# بالخوال باب

# مراسم عرب أ

ير توبيط بنا ياجا چكام كرحفرت شيخ الاسلام تنجفكر قدس مره كا

وصال ۵ محم كوبتوارليكن عرس ٧٥ ردوالحبس مروع بوجاتا ہے اور ار حرم کم ماری رہتاہے ، مین کل بندرہ دن عرس رہتاہے۔ عرس کی اس طویل م کی وج بیہے کر صنرت اقدس کاسلسلرمبت وسیع ہے اور لاکھوں آ دمی عرس پر حاضر ہوتے ہیں۔اگرعوس کے ایام کم ہوتے تو بیک وقت ساری فلقت کمال سماسکتی عقی۔ س طرح ہردرباربیاس کے اریخی لیس منظر کے مطابق مختلف ہم رسومات كا باطن في كرسومات انجام دى جاتى بين مصرت خواج مجفكر قدين مرة کے دربار پر بھبی اس کے مخصوص تاریخی لیس منظر کے میش نظر قدیم الایا مسے رسومات کا ایک وستور العمل هيلا أتاب جن كي ادائيگي مين خاص مركات كانزول مؤالب جن كااحساس ابل نظر كوفاص طورريم والبع-اس وجست كرج رسوات ظاهرى طورير دربار عاليمي اداكي عاتی ہیں وہ در اصل عکس ہیں ان رسومات کا جوعالم بطون میں ادا کی جاتی ہیں۔ بات یہ مے کرخاصان قدا اور محبوبانِ بار گاہ کا اس جہاں سے کوچ کرجا نامعولی بات بہیں ہوتی، بكران كا يرم وفات يوم وصال موتا ہے ،حب محبوب معبوب سے جا ملتا ہے۔ صدیث شریف یں یوم وصال کو یوم عرس کا نام ویا گیا ہے۔ بمصراق صدیث سے محکنو مقالعہ وس اورحب اوليا كرام اس بهان فانى سے رصلت فراكر محبوب مقتقى سے جاملتے ہيں تو عالم بالا میں اس تقدیب کی فوشی منائی جاتی ہے اور فاص فیوض و برکات کا زول ہوا سے۔

جس سے ہر آنے والاستفیض ہوا ہے اور یھی عالم بالا کا دستورہے کہ ہرسال میم وصال کی تقریب اسی شان وشوکت سے منائی جاتی ہے اور مرسال انوار وبر کات کی باریش ہوتی ہے۔ ولیسے تومزارات بہروقت افرار کی بارس ہوتی رہتی ہے۔ اسکن عرس کے ایّام میں خاص اہتمام سے افرار و برکات کا نزول ہوتا ہے اور اس سے زکامشا ہرہ عرس کے دنوں میں ہرفاص و عام کوحب استعداد ہوتا ہے، نیکن خواص کوز مادہ ہوتا ہے اوررسومات کی انجام دہی میں بھی عاص انواروبر کات کا نزول ہوتا ہے۔ کیونکر مہی رسومات عالم بطون من بهي بيك وقت ادا مورسي موتى مين ماب وشخص اس كانكار كراس كرها ميدكريها الكصيل بيداكرساور كيران جزول كامشابده خود كرك كا ينامخ عرس مبارك حضرت باباصاحب رحمة الأعليدكي رسومات كا صبح كى محفل : إغاز ١٥ إذ والحجركوم والمصاوب وحد الرعليد كى رسومات كا معلى كالمحفل : إغاز ١٥ إذ والحجركوم والمصاور صبح كم وقت بيط محفل سماع موتى ب عس می صوفیار با صفار شامل مو کرصاحب مزار کے فیوض و برکات سے تمتع مو<u>تے میں</u> فداورسول كي حدوثنا مي اولياركرام كاكلام قوال بيش كرت بي اوررطية مويد ور كوان كى غذا كا سامان دہلا ہوتا ہے۔ مِعْفِل سماع تقریباً چار گھنے جارى رستى ہے۔ اس ا ثنا میں مفرت دلیان صاحب مذطله درولیٹوں کے ہمراہ درمارعالمیدمیں تسڑلف لاتبے ہیں اور روعنرمبارک کے اندر جاکر فاتح خواتی کرتے ہیں - اور حید صفا ظرصاحبان کلام مال من سے تلاوت كرتے ہيں اورسلسل عالي حينية كاستجره منرلف براها جاتا ہے اور ما حرين كے ليے دعائے خير مانكى عاتى ہے -اس كے بعد حضرت وايان صاحب مكرتقيم فرماتے ہیں۔ اس سے فارغ ہوکر مفرمت دیوان صاحب دوخہ مبادک سے باہر تشر لیے لاتے ہیں اور حضرت شنع علاو الدین موج دریا قدس سرہ کے روضمبارک کے اندر جا کرفا کتر خوانی کرتے ہیں ۔ وہاں سے فارغ ہوکر دالان میں اپنی مخصوص نشست گاہ جس کے گردکشرالگا ہوا ہے برمبط کر فاتحہ نوانی کی رسم اداکرتے ہیں اور شیرینی و شرمت تھتے فراتے ہیں۔ اس موقعہ مرمیدہ کی روطیاں اور طوہ بھی تقیم کیا جاتا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت دیوان صاحب دوبارہ روضۂ مبارک کے اندر علے جاتے ہیں اور مراقبہی

مشغول موجلتے ہیں۔ان رسو مات کے دوران مخفل ساع جاری رستی ہے۔ حرف قرآن فوانی کے وقت عادمنی طور رسند مروعاتی ہے۔ اس حاضری کے دوران حضرت داوان صاحب مزار مقدس کی جا در تندیل کرتے ہیں اور مھول چڑھاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ باہر آگر محفل سماع میں سٹر کیے ہوجاتے ہیں اور باری باری قوالوں کی چکیوں سے سماع سننے کے بعد كوئى دوبېرك وقت حضرت دليان صاحب والس تشريف مع بات او رخفل سماع فقم ہوجاتی ہے۔ رصبح کی علس ۲۵ زوالح سے سے کرا رمحرم تک جاری رمتی ہے۔ الم كل محفل : بيم محم سے شام كى محفل متروع ہوجا نتہ ہے ہو اور مرار میں کے ماری رہتی سے مقام كل محفل ميں شريك ہونے كے ليے تمام رائرين بيلے ہى سے مع موجلتے ہیں اورعفر کی نماز کے بعدحفرت دیوان صاحب تشرلف لاکراسی شست فاص برحلوس فرملت بس اور فالتحر خواني مهوتي هدر يمحلس در إصل حضرت سليطان المشاكخ محبوب اللى قدس مرؤكي بهلى عا خرى كى ياد كارب يهرآب في صفرت شيخ الاسلام تمفي ويسمره کے دصال کے بعد باکیتن سرنفیت اگر پردی بھی اور آپ پروجد کی حالت طاری ہوگئی۔ حفرت محبوب اللى في صفرت شيخ كے يہلے عرس يرج سركت فرما في اورج كالقوا ول نے بیش کیا تھاوہی کلام اب بھی بیش کیا جا آہے۔سب سے سلے قوال حضرت محبوب اللی کاوہ نوح بیش کر تے ہیں جو وصال شخ کے بعد پہلی عافری میں آب کے منہ سے کلا تھا۔ یکلام مندی زبان میں سے اور سوزو گلاز میں طووبا سوائے۔ یہ اشعار قوالوں کے باسسينديسية بطف أتعي اوراس موقعه راسى محضوص اندازس ومبيش كرتع بالار افراروبرکات کی خرب بارش ہوتی ہے -اس کے بعد کور ای تخفیا در کی عباتی ہیں اور مچهر قوال حضرت مولانا احمر حامم کی وہی غزل میش کرتے ہیں جس میں حضرت خوا مِتطب

الدين رصني الله تعالى عنه كا دصال مرّا تها عزل بيب ي بريكے صاحب قرآن ديراست

منزل عشق ازحهب ال دنگراست مردمعنی مانسشان دنگراست عاشقان خوا جگان چشت را از قدم تا مرزث ن در گراست أن فقرال كماي ره معدوند

كيس جال راجم جان وكراست كين بين علم ازز بان ديراست كيں جاعت رابيان دگرا ست شاہ را گنج نہانے دگراست كين بين شست از كمان ميراست برزمان ازغیب جانِ دیگراس<del>ت</del> كين تراب ازخم خان دمگر است زيرمردارسے جون ويگر است زیر سنگ کار وان دیگر است

ول چ بندی ورجیاں ہے وفا، عشق دا در مدرسهٔ تعلیمیست عقل داندكراين رمزاز كحا است ورول دران مربیس ره دل خرردزم وزديده خول چكر كشتكان فجرتسيم را ساقيا خون عكر دركامسكن برئسر بازار صسسافان عبثق وربيايان وصالق روز وشب

اخْمَدا ما مم مر دی موسدار ای جرس از کاروان دیگر است

اس غزل کا دوسراسعر حفرت مولانا احرصام نے اس وقت کہا حب سے حضرت خواج قطب الدين مودود وچيتي قدس مرؤ <u>سسے ا</u>س وقت ملاقات کی حب آپ خور د مقعے لیکن ولایت کی آن مان مشاکح کہندمشق کی سی یا بی ۔ تو فررا مجلا اُسطے سے

عاشقان خواجگان حبثیت ا از قدم تا سرنت ن دیگراست اس كے لعد صرت وا مرتجشكر كا بناكلام سيش كياما ما سے جريد،

من نيم والله ياران من نيم جان جانم متربترم تن نيم فر فرر فرر فرد فرد من جراغ وبيغ و روعن نيم من چراغ وطبغه و روعن نيم کور حیثمال را دے روش نیم من وليمُ من وعليم من نبى م جم نيم رستم نيم ببن نيم اوست افرر سرمن ظاهر شده من نيم مسعود والله من نيم اس غزل كم تعلق لعض لوگون كاخيال ب كرهفرت باباصاحب كاكلام نهيس ب

نور بایم آمده درشت فاک من وليمُ من وعليم من نبي

عكر خواج مسعود كب كاب جو محرس محبوب اللي قدس مراه كي بيش امام ك فرزنداور

حصرت سلطان المشائخ کے مرمدہ فلیفہ تھے۔ واللہ اعلم بالصواب ۔
اس کے بعد قوال مل کر ایک ہندی کی فاص چیزر وحند مبارک کے دروازہ پر جاکر
گاتے ہیں جو بہت ہی پُرکیفٹ ہے۔ اس ساری تقریب کے دوران فیوض و رکات کی
اس قدربارش رہتی ہے کہ ہر فاص وعام محسوس کر ناہے ۔ ایکن جو فاص اور فاص الخاص
ہیں وہ جانتے ہیں کہ انوار و رکات کے فوارے چیوڑ دیئے جاتے ہیں۔ شام کی میجلس کی جم

کفا غیر خدا در دو جہاں چیزے نیست بے فان است کرد نام نشان چیزے نیست چیست مجوب نشینی بھاں دگراں خیرے نیست خیر در کوتے بیست خیر در کوتے بیست مجاب تو دگرنہ پیدا است کر بجر دوست دریں پردہ نہاں چیزے نیست بندہ عشق شدی ترکی نسب کن جائی کاندریں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست کاندریں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست کاندریں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست کاندریں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست

اس کے بعد اس محلس میں حضرت امیرخسرد کائیکمیف کلام اسی مخصوص قدی ربگ میں بیٹی کماجا تا ہے جس سے عاشقوں کے دلوں پر جیرُ اِس چلنے گلتی ہیں۔

کلام ہے: موں بیراگن شام کی کوئی بیا بتلاوے جاتی وسے گھرالیا متاں گھڑیا بجادے

آج ملاوا ہو لال سے مثال رین گھٹاوے مرر شمکی دودھ کی سومٹنی فکس سہاوے بالم اُسکتے بالم آسکتے

ادے ادے ندیا کنارے بالم آگئے آپ توبالر گئے ارے ارسے م مے اروارے

بالم آگتے بالم آگتے

گری سودی سے پر کھ پر ڈاسے کیس چل خترو گھر آپنے سا مخد مھنی چر کیس

بالم آگئے بالم آگئے

اس کے بعد تا ایوں اور گونوں کی گو نج میں حضرت دلوان صاحب آگے بڑھ کراپنے اتھے سے بھتے بڑھ کراپنے اتھ سے بہتی دروازہ کھو انتے ہیں۔ پہلے نوردوافل ہوتے ہیں اور بھر دگر سجادہ تین صاحبان اور معزر حضرات جنتی دروازے سے گزر کرمشر تی در وازے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کا داخل شروع ہوتا ہے اور بابا فریڈ کے لاکھوں پر ولنے فرید فرید کے تعربے لگاتے ہوتے جنتی دروازے میں داخل ہوتے دہتے ہیں۔ یرسماں رات بھر رستا ہے۔

درُوارہے کے افتتاح کے فرراً بعد صرت دیوان صاحب ایک کمط فط بلند کولئی کے چوترے پر کھڑے ہو کر قلا و تعتیم فراتے ہیں۔ یہ رسم بھی ٹیر کیفٹ ہوتی ہے اورا اوار ورکا کی بارین رسمی ہے۔

اسى طرح صنتى دركازه دس محرم كى دات تك كمطاركها جانا ہے اورگياره كوسند موتا ہے۔

eenreeumalkaalkada,aage

دس غرم کی صح کے وقت مزاد مرابیت کے بیرے اصاطراور وُضر مبادک معنسل کی رہے : ہونے پر صفرت دلیان صاحب روضہ اقدس بر آتے ہیں اور تقریب میں مشرکت فراکر روضہ اقدس کے اندر تشرکفین سے جاتے ہیں اور لعد فرا عنت جالی برج پر جاکر معززین کے ما عدکھا تا تناول فراتے ہیں۔ یر سومات حبد ہوں سے جادی ہیں اور انشار النٹر تا قیامت یونہی جادی و سار جہی گئی

اللی تا بود خودست بدو ابی چراغ حضتیان دا دوشنانی اگریتی سرامر باد گیرد چراغ حیت بیان برگز ندمیرد

الدس شخ عليه رحمة فرا ماكرت تقے و وضر مبارك كے اندرمارا آداب ما صرى نه منه ما ما جا منه بلك دن بس دوبار جا ما جا منه الم من الم شام نیزدربار اقدس کے امد صلحے بھرتے وہی آداب محوظ رکھنے جا ہیں جوزندہ بادشاہوں کے دربارس معوظ رکھے جاتے ہیں بحضرت اقدس سمجی فرمایا کرتے عقے کہ لوگ دور دران کے علاقی سے تعیں ہیں دربارس جا کر تا وست اور نوا قل میں مشغول ہوجائے ہیں حالا تکریکام گھر ر مى كرسكة بى - دربارس اس بيز كرمفنوط كرانا چا ميد وكمر رينس معديني مرتن صاحب مزاد كى طرف متوجرمنا چاہيے - نيز درباريس سك سكاكر مبطينا، أبس ميں بات سيب كرنا ، کھانا، پینا ، ہنسی مزاق سب ترک کردینا چاہیے بجب روحنہ مبارک کے اندرجلئے توالسلام علیکم که کرمزادمبارک کی عسرتی طرف کھوسے موکر فاتحہ بطیصے یعنی پہلے ایک فاتحہ اپنے بركى طرف سے بڑھے اور دوسرى فاتحہ اپنى طرف سے -اس سے صاحب مزار كے ساتھ اس کاتعارف موجا آہے اور جوفیضان ولی ہے۔ بیر کے ذریعے ملی ہے اور اس میں سے برس قدر مناسب محقق بن دي گے ساقي اس وقت دي گے جب استعداد بره وائے گئ قران مجدكا تخفرال مزارك ليع بهترين تخفره واب اس يعيقران مجيد كي ص قدر آيات پڑھسکے۔اس کا ٹواب صاحب مزار کی روح کوکرے۔ مختفر فائخریہ ہے کہ بارہ دفعہ سورہ ا خلاص ، ایک د فعر سوره فلق ، ایک د فعر سوره ناس اور ایک دفعر سوره فاتحه پژهر کر ما تعرفها اور یہ کے کرا الی بین نے جو کھ بڑھا ہے۔اس کے خروبر کات صاحب مزار کو بہنیا دے

اورصاحب مزاد کے خروبر کات میری روح وجان میں واصل فرمادہ ۔ اس کے بعد مراقب ہوکر ساحب مزادی روحانیت مجھے فیصن دے دیں ہے۔ مزادی روحانیت مجھے فیصن دے دیں ہے۔ ماتی کی طرف میں جیسے اس کی خات ہو جھے واحب رہنا چاہیے۔ اور اس وقت مزار خود کو و رُدا کر دیں گے۔ اسی طرح جتنا وقت ہوسکے مراقب رہنا چاہیے۔ اور اس وقت کورفتہ ذفحہ بڑھا نا چاہیے۔ اگر روفتہ اقدیں کے اندر ہجوم ہے اور بیعظے کی جگر منہیں ہے۔ تو کھ طارح اور بیار کا کھوٹ میں مراقب ہوجائے۔ نثر وع میں تو کھ طارح اور بیار کھوٹ میں مراقب ہوجائے۔ نثر وع میں تو کھ طارح اور بیات کے دیر و باہر اکو مون میں مراقب ہوجائے۔ نثر وع میں ریادہ کو میں منافی کا ہونا چاہیے اور لبعد میں آودھا گھنٹے، پون گھنٹے ، پورا گھنٹے بیاس سے مراقب بیندرہ میں منافی کا ہونا چاہیے اور بیات ریادہ کو میں فرائم کان کی طوف نہیں اس کے اس کی طرف دفتہ وقت کو میں کہا کہ کہ باہر میں جاتے۔ لیکن فرائم کان کی طرف نوٹہ وکھ کی اس کی طرف دفتہ و کھ کی ایک کی طرف وات جاتا ہے۔ بیکن کی طرف دفتہ و کھ کر باطنی دنیا سے خاہری دنیا کی طرف دفتہ و کھ کر ایک کام کی طرف وات واتا چاہیے۔

دربارکے اندریا باہر مشاہدہ میں سے پر ہم کر کرے کی وکی سب لوگ صاحب مزار کھیمان ہوتے ہیں۔ اور مہمانوں کو کلناصا صب مزاد کو گواگھ ہے۔ اگر دوضہ اقدس کے اندریا باہر یا دربار کے علاقہ میں کوئی خرابی دیکھے یاکسی سے کوئی نازیبا حکمت مرزدہ مور سی ہو مِثلا کوئی ناچ دہاہے ۔ کوئی سٹور کر درہا ہے یا بات کر دہا ہے تواس کی مزاعمت نہیں کرنی جاہیے یکھ ایٹ کام سے غرض رکھنی جا ہیے ۔ وج یہ ہے کہ لعبض اوقات دربار میں اس قسم کی نا زیبا حرکات میں بھی کوئی نہ کوئی تھکمت ہوتی ہے۔ ایک عکمت تو یہ ہوتی ہے کو محبوب کے سین مرکات میں بھی کوئی نہ کوئی تھکمت ہوتی ہے۔ ایک عکمت تو یہ ہوتی ہے کہ مجبوب کے سان ہمرہ ہراس کی زیبائش کو دو بالا کہنے کے سیے کوئی سیاہ تل ہونا چا ہیے ۔ چنا مخید طنگوں کا ناہے اور دیوانوں کی سی حرکات بل کا کام دسیتے ہیں۔ روا میت ہے کہ

"ایک مرتبر بھزت بہاؤالدین ذکر یا ملی ہے جربط نے الدر تھے ان کے ایک دوست نے طزا پر چھا۔ کہ اہل الڈر کے ایسی ایک دوست نے طزا پر چھا۔ کہ اہل الڈر کے ایسیال ودولت کا ہمزا کیسے ہے جہ آپ نے جراب دیا اس طرح بھیے حمیس چرہ پرسیا ہیں ۔

دوسری حکمت بیدیم که دربارا قدس میں افراروبر کات کااس قدر نزول ہوتا ہے کہ

en procedural and all all all all and a series

اس کوشوازن (COUNTERACT) کرنے کے لیے بدی کاعضر مردی ہوتا ہے۔ ورد الوار بركات سے لوگوں كے دماغ اطهامنى اوروه باگل موجائيں-

ينانخ عارقين كاكتله كر-

دنیایی بدی اور گناه کا وجود عجی اسی صلحت کے تحت ہے کریتی تعالے کی طرف سے اپنی مخوق برہروقت اس قدر نوازشات اور برکات کانزول رہتا ہے کہ اگر برائی کانفر يهوتولوك بالك بهوجأبيك آب فيهيل ديمها كرجب آفتاب عالم اور آب كے درسان سیاه بادل ا حا آسید توکس قدرسکون نصیب موناسد -اس طرح بدی اور گناه کا وجود رهمت بن كومتوازن ومفيد بنلن كيديد موتاب \_

آداب صاخری میں سے ایک ادب یہ ہے کروہاں کی کسی چرکو ٹر انہیں کہنا عاہدے نرکسی آدمی کو نرکسی کام اور نمکسی چز کو کیونکه اس سے صاحب مزار نا داخ موتے ہیں۔ يهان باك كر حكام اور فقام كى كلة فيني بهي تهيس كرني جامي كيونكر يرسب جيزي اسى

فاص محمت كے تحت طهور يدر موتى إس ـ

سبسے حروری بات ادب کی بہے کرصاحب مزار کے فاندان کے افراد کوع ت كى نگاه سے دكھنا چا ہيے بنواه ان كے اعمال كيسے ہى كيوں مزموں -اس ليے كرىم سف صاحب مزاد کے اس فون کی عرب کرتی ہے۔ جو فائدان کے افراد کی رگوں میں دورار ا مع نیز حب براس بعزی مرمت سے رمیز الذم ہے جوصا حب مزاد سے سی نکی طرح منسوب ہے تو معرصاحب مزار کی اولاد کو اس کلیے سے کیون ستنی کیا جائے۔ اگرکسی کی مراعمالي كى شكايت مو تويد خيال كرے كرسب سے بالكناه كاريك خودموں -اگرافيات كواهيه السجه كاتوشيطان كي سنّت برعمل كرك كاركيونكروه بهي ابيني آب كوا جهاكه كرموا ويوا ایک اور بات جویادر کھنے کے قابل ہے سالک کو چاہیے کرجس قدر فیضان صابر مزارس ملاق من مفاطت كرك اوربات حيت اورمنى ملاق من ضائع ذكر الم يكر حب كمروالس علت توعرس ك دوران اس كوج لفط على ب اس سعفائده العاما رہے اوراس کے اور مزیدعارت تیارکر تارہے۔ جب گرریہ کام تن دہی سے کرتا ر ہے گا۔ اور جب دوسری بار مزاریر آئے گا تو فیفنان پہلے سے بھی زیادہ ملے گا کیووفیصات بميشه برشخص كوظرت اورا متعداد كع مطابي ملكب وبنسي شرخار يح كم يلي مال كادوده موزون موتام يريكرى كادوده عير كلت كادودها ورهميس كايحب جوان ہوجاتا ہے تو بھر گوستت رونی مور سب کچھ محم کرجا تاہے۔اسی طرح مشروع میں سالك كريمي وسي كجير طآم جيدوه واشت كرسكة بيديكن ملة حروره اورسب كوطماب. خواہ نیک ہویا بدر ملک بعض بدتو ایسے موتے ہیں بوشنج کی نظروں میں نیکوں سے بھی اچھے موتے میں -اس کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ بدآدمی اس سے بدین جا تا ہے کہ اس کے اندرعشق و محبّنت کاغلبٰ سکول سے زیادہ ہویا ہے۔ نیک دگ اپنے سے کم ترجذتہ محبّنت پرغالبُّ جاتے بی لیکن جن کا جذر بی عشق و محبّعت نا قابلِ تسخیرا ورنا قابل المغلوب مردّ الب تو وه منظرول سے بابركل جائے بيں اورطن كى گاہوں ميں بڑے بن جاتے ہيں دمكن اہل الشك زويك وہی لوگ زیادہ ترقی کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قلوب کے اندرداکس کاایندھن موجود موتا ہے اور حب اہل الله اس كاكا نمابدلكرا سے صحيح سمت يس چلاتے ہيں تووه اس قدرتر فی کرتے ہیں کہ نیک اور کم جذبہ محبت والے وگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا پیطلب ہے کہ جو لوگ خلق کی نگاہوں میں رکے شار ہوتے ہیں۔ ان کو ما پوس منہیں ہونا چاہیے علم دہ لوگ الساخام ال موتے ہیں جس کی ملک عشق وستی میں بے عدما تگ ہے۔ اوراسی فام مال سے ایکے چل کر فوٹ وقطب وجود میں اتنے ہیں ۔ بینا کچ صاحب مزاد کی طرف سے سب کو فيض متاب، بروں كو تھي اور احميوں كو تھي يعض اوقات بروں كو زيادہ مله ہے كيونكان کے اندراستعدادعشق زیادہ ہوتی ہے۔

آداب حانزی ہی سے ایک ادب یہ ہے کہیے جرکھا نا نکھائے ، فاص طور پر حب دوشر اقدس برما فری کے لیے جائے تو کھا ناکم از کم دو گھنٹے پہلے کھایا ہو ۔ کھا تا کھا کر فرراً تنہیں جانا چاہیے ۔ اس سے فیضان حاصل نہیں کر سکے گا۔ فیض متا ہے لیکن ادمی افد فیض نہیں کرسکا۔

روسری بات بے کھین دو بہرکے وقت تھی مزارات کی صاحری درست منیں ۔

نفست النهار سے گسط بحر میلے جائے یا بعد میں۔

یہ است بھی آواب ما عزی میں شامل ہے کہ پاک وصاحت ہو کردبائے یعنسل کرنے تواہیا ہے ، کپڑے صاحت ہو نے اس عزوری ہے اور سے اور موسکے تو خوشبو لگا کر جائے ۔ وضو بہت حزوری ہے اور بے وضوح اناسخت بے اور بی ہے لیکن افذ فیضان کے یاجے باطنی طہارت سب سے زیادہ مروری ہے ، ول کو گناہوں اور فاسر خیا لات سے پاک رکھنا چاہیے۔ ونیا وی حرص وہوا سے سالک کی ترقی ڈک جاتی ہے۔ ونیا کما نام انہا نہا ہیں ایجا ہے ۔ لیکن جو چر مرائی ہے وہ یہ کہ دنیا ول کے اندر داخل نہ ہو۔

ایک دفعر صنوت بیننی بها و الدین ذکریاً کما نی فدس سرو سے کسی دوست نے طزا کہا کہ آپ کے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ گھوڑ ول کے کیل بھی سونے کے بیس آنیے جواث یا۔ الحمس ملتم در گل است نه بدل

میعنی ضراکاتسکرہے کرسونے کے کمیل کل تعینی مٹی میں ہیں۔ دل میں نہیں! سکین دنیا کونصسب العین اور منزل مقصود نہیں بنانا چاہیے مومن کی منزل مقصود خدا

م - قران عظیم ناطق سے ر

چیست و نیا از حمن راغافل بدگن نے قما مش و نفرہ و فر زند و زن ا آب زیر کشتی پستی اسست آب در کشتی بلاکشتی اسست

یعنی وہ ونیا ہے صریف نے (الدُنیاء سیف قطالبھا کلابُ) ونیا فرار سے اوراس کاطائب کتا ہے کے مطابق بُرا کہا ہے وہ فدلسے غفلت کا نام ہے۔ نہ کہ مال و دولمت اور بیوی نیجے۔ ونیا کی شال پانی کی سی ہے۔ جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے وکشتی

PERSONAL PROPERTY OF THE

فلتی ہے اورحب پانی کشتی کے اندر چلام ا آمے کوکشی تماہ موجاتی ہے"۔

اسی طرح دنیا کمانے واسے کوچا ہیے کہ دنیا کا طالب نہینے ۔ بلکہ فدا کا طالب رہے ۔ اور دنیا کو قدا تک پنچنے کا ذرائع بنائے ۔ یہ دنیا اس صورت میں اس کے بلے یہ حرف علال ہوگی بلکر رحمت بن جائے گی ۔ اگر دنیا دل کے اندر گھر کرگئی توجیر وہی صفر ہوگا جو اس کشنی کا ہم تناہے جس کے اندریانی چلاجا ماہے ۔

اس لي

مزادات کی حاصری کے وقت دنیاوی خیالات ترک کرے حرص وہوا کو ول سنے کال دینا جا ہیے اور دل کو باک وصاف کرکے مراقب ہونا چاہیے۔

حبب آب کسی بادشاہ کو اپنے گھر پردعوت دیتے ہیں تو پہلے گھری صفائی کرتے ہیں اور سب اور اسے معلادہ سب لوگوں کو دائل ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کے علادہ کوئی آپ کایار دوست بھی گھر میں موجود ہوگا تو بادشاہ اپنی بے عزتی محسوس کرسے گا-اس لیے جب فائڈ دل کو بارواغیار سے فائی کردگے تو دوست اکیس گے۔ وریز تہیں۔

نیز - اگر مختلف زرگوں کے مزادات برجانے کا ادارہ ہے توپیلے بھیوٹے بزرگ کے مزادر جاکر مختلف بزرگ کے درمادیر جاکر مزادر جاکر ماحری دے۔ پہلے بڑھے بزرگ کے درمادیر جاکر مجر جھیوٹے بزرگ کے درمادیر جاحری دینا - بڑے بزرگ کی ہے ادبی ہے ۔



## چھٹاباب اذکاروہشاغلے

اب ہم ان اذ کارومثاغل وغیرہ کی قدر کے تفسیل بیان کرتے ہیں جن پر عمل کر کے غوث قطب ابدال وجودي كتفي اس السلايسب سي يمليم ير بناديا بالمنت بين كد: حق تعاملے تک رسانی کا دارو مدار سی تعاسلے کی عنامیت اور لطف و فضل رتى : كرم به كسى فروب كاب م این سعادت بردر بازونیست تاز بخث فدائے بخت ندہ نكين يراسته انسان كے اپنے قدموں سے طے ہوتا ہے يس طرح مركام مي محنت كركے نمائج موالشرتعاك برجهورد العام المهاسكام مي يى كراير أب -دومرى بات يهدك يشخ كال كالا تقورورى م-ين مرد نود بخورشيخ نشد يسيح أبن خود كخدتينغ نسشد منكوئى لواخود تخود تلوارين سكتاب منكوئى آدمى خود كخود درة كمال كويميغ سكتاب. مكريشخ كال كے قدموں كى فاك بننا پر آہے۔جبياكر عارف دوى في فرايا ہے س قال را بگذار د مردحب ل شو كييش مرد كاملے يامال شو

زبانی جمع خرج ترک کر واور حال کے عصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور حال کیسے عصل ہوتا معدمرد كالل كع باول كي فاك بنفس

اس کی ایک وج توب سے کر ونیا کا کوئی کام استا داور رہر کے بغیر تہیں ہوسکتا۔ عورسب معاتهم ادرسب سعاعلى كام اس قاعده كليرسط كيوم سنتى ابرو إحبب كرباقي علوم وفنول اورسینیه جات می دکھی دکھائی چیزول سے تعلق ہوتا ہے دیکن اس کوچ میں جارانصر العین وه موما سي مورة المحمول سيد وكميها حاسك اوريزكانون سيسنا جاسك، زا محول سيمرط

شخ کائل کا اعد کموانے کی دوسری دم بہدے کدوہ آپ کی بیاری شخیص کرکے متاب ووائي تخويز كرتے ہيں-تمسرى وجريہ بے كريشخ كامل اپني طرفت سے تفي كيد ديتے ہيں عللم ظواہر کے طریقہ ہداست ادر کا ملین کے طریقہ ہداست میں مین فرق ہے کہ جہاں علا طواہر ہر بیار کو ایک ہی دواتی بلا دیتے ہیں استخ کامل مرض کے مطابق دوائی دیتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کرعلمار ظواہر کھو کے اور سیاسے کے سامنے سٹر بت اور ملاؤ کے محاس سامعین كوهرف ليكيرملاتي بي حِس سي شربت كي نوبيون سي توبيا سا بخوبي آگاه مروجا آمد لىكن اس كى پياس نهير تحجبتى ، ان كى فدمت يس بياسا جا تاسى اوربيا ساوالي آتام، الكن شيخ كامل بياسے كے علق ميں مثر ب دال كرائے المح طرح سيراب كرديتے ہيں۔ لهذا ان اذ کارومشاغل کورٹھ کرخود ان پڑعل نہیں کرنا چا ہیے ملکر پیٹنے کامل کے زر براست ان رعمل کرنا چاہیے۔

ایک دفع فوج کے ایک بہت بڑے افسر بن سكتاب، بم ف كها، إل بن سكتاب كيوكو-

ولايت كى اقدام : ولايت كى كى تقتيس من ولايت عام، ولايت فاص اورولات ولايت فاص اورولات من ولايت فاص اورولات من الله والمنت من ولايت في الله والمنت من ولايت ولايت من ولايت ولايت من ولاي

" العُدِّ تعالى مومنين كا دوست سے"

اس محافات ہر مومن مسلمان والاست کے کسی درسے پرفائز ہوتاہے۔ کیونکر والاست تعلق باللہ کا نام ہے اور یہ تعلق جس قدر محلی والدیت اسی قدراعلی وارفع ہوگی۔ باللہ کا نام ہے اور یہ تعلق جس قدر محل والایت اسی قدراعلی وارفع ہوگی۔ فرصن کر و بہت سے لوگ ایک بلند پہاڑی چوٹی مرکز نے کی کومشش کرتے ہیں۔ ایک باللہ کی بلند ترین چوٹی فریمنی یا توکسی قسمت والے کونصیب ہوگا۔ لیکن باقی لوگ کسی نکسی بلندی

یر تو ضرور سینے جاتیں گئے ۔ کوئی ایک میل کی بلندی تک پہنچے گا۔ کوئی دومیل پر اکوئی تین میل ير، غرضيكر سطح زمين سعة تو مرشخص اوپر موگا اوريهي ولايت كے مقامات بيں جو برشخض اپني استعداد اورقابليت كصطابق طركرا بصحب سالك مقام فناني الشريك بهني حامات و اسے ولایت خاص نصیب ہوتی ہے۔اس کے بعد تمام بزرگ اپنی استعداد کے مطابق مرا طے کرتے دہتے ہیں اور یترقی تمام عرادی رسمی ہے . کیونکر ذات باری تعلی کی کوئی عد منیں ہے۔اس کیے پرواز کی بھی کوئی حد منہیں ہے۔ بلکر موت کے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد بہشت میں بھی برواز جاری رہتی ہے۔ جاننا جا ہیے کر ذات باری تعدیے كى طرف پرواز يا ترقى برنيك كام كرف سے بوتى ہے بعب آپ نماز يرط صفتے ہيں ، روزه رکھتے ہیں۔ زکواۃ دیتے ہیں ان محکرتے ہیں یا کوئی اور سیکی کا کام کرتے ہیں توقرب کے مراتب میں ترقی صرور ہوتی ہے۔نیکن اس کی رفتاراس قدر کم ہوتی ہے کہ آدی کو ترقی محسوس منبیں ہوتی اس سیصمزیرر ماصنت و مجاہرہ اورا ذکارومشاغل کی حرورت پڑتی ہے۔ تاكر قلب ير جوزنگ جمع موجاتی ہے وصل کرصاف ہوجائے ادر دوح میں قرت پرواز پے امرد رسول اكرم صلى الشعلية وسلم ك وقت ان اذكار ومشاغل كى حرورت يمطقى أ مخصر ست صلى الشرعليه والم كى روهانى قوت اس قدر نيز مفتى كرصحاب كرام كي كمنى منازل آب كى صورت دیکی کرسط موجاتے تھے۔ آپ سے ہم کلام ہونے اور ہاتھ ملانے سے بھی کئی مراتب طے ہوجاتے تھے۔ ایک حرات میں مراتب طے ہوجاتے تھے۔ ایکن جوں جوں زمائۃ نبوی سے نبعد موتا گیا آپ ليے مشائخ عظام كوكئ قسم كے اذكار ومشاغل كى خرورت محسوس ہوئى۔ ايك حديث ميں آيا ب كراللرتعك فراتي الكر

www.maekindoala.org

محب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میراقرب صاصل کرنا چاہتا ہے تو میں آئ کے قریب ہوجا آ ہوں۔ یہاں نک کراس کے کان آ کھیں اُٹھ ، پاؤں بن جا آ ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وکھتا ہے ، پکوٹر آ ہے ، جبتا ہے ۔ اس صریف سے بھی ظاہر ہے کر قرب اللی صاصل کرنے کے لیے زائد عبادت کی ضررت اس صریف سے بھی ظاہر ہے کر قرب اللی صاصل کرنے کے لیے زائد عبادت کی ضررت

اس صرمیت سے بھی طاہرہے کہ فرب انہی عاصل کرکے کے لیے زائد عبادت کی عرفرت ہے ، نوافل کامطلب صرف نمار نفل پڑھنا تہیں ہے - ملکر نفلی روزے بھی ہوتے ہیں نفلی اذکار بھی ہوتے ہیں ۔

تمام روها فی سلاس برخرنفی و اثبات برسی کامال به و کرنجری طراق پرسی کامال به یک کیا جاتا ہے۔ اورخی پرسی سلامالیشیت بین در کرنجری طراق پرسی کیا جاتا ہے۔ اورخی پرسی سلامالیشیت بین در کرنفی و اثبات بارہ سوم تر کیا جاتا ہے۔ بیسے ذکر بارہ تسبیح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس میں دوسوم تر الاالله الاالله کی ضربی در پر ماری جاتی ہیں اور چارسوم تر الاالله کی اور چوسوم تر الله الله کی خربی پردی قوت کے ساتھ دل پر ماری جاتی ہیں اور کچھ عرص کے اور چوسوم تر نزر مرابیت کرما تاہے۔ بعد قلب زندہ موکر خود در کر کرنے گئے ہیں دیے داکر بارہ تسبیح ایک شست اور سالاجی ذاکر بھی تاہے۔ بیس کرنا بط تاہے۔

اسم ذات سے مراد اسم مبارک اللہ ہے۔ اس ذکر میں اسم گرامی اللہ فر مراہم وات ف اللہ کی ضربی دل پر نگائی جاتی ہیں۔ اس کی اخری تعداد چوہیں خرار اس کے اخری تعداد چوہیں خرار اس سے کم بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک ہزار و دوہزار ، چارہزار ، دس ہزار اس سے کم بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک ہزار ، دوہزار ، چارہزار ، دس ہزار اسکتاہے ۔ یہ وکرکئی شستوں پرتقتیم کیا جاسکتاہے ۔

زگرجری اور ذکر طفی میں یہ فرق ہے کر ذکر حبری اور ذکر طفی میں یہ فرق ہے کر ذکر حبری اوا زمیم و کر میں کیا جاتا ہے فیتشبندی حضرات ذکر طفی رعمل کرتے ہیں۔ ماقی سلاسل میں ذکر حبر سے کیا جاتا ہے۔

نقشندى طراقة : مطالف ان روحاني مراكز كانام جعم انسان كرم معم الشقطة

ewwee madaalbada arge

ن رکھے ہیں۔ یا یوس مجد لوکر مرتطیفر روح انسانی کے ایک مہلو کا نام ہے کل لطائف جھائی ان السلط الف کھا ہوں اسانی کے ایک مہلو کا نام ہے کی لطائف کھا ہا ان لطائف کوعرف عام میں بطائف سنتہ کے نام سے موسوم کیا جا السلط کے السلط کے السلط کی است ہے۔ دو مرابط کے قلب ہے جو بائیں بہلومیں ہے۔ بچر تھا بطیفہ مرت ہیں ہے جو بائیں بہلومیں ہے۔ بچر تھا بطیفہ مرت ہیں کا مقام تعلیم مطیفہ قلب اور تعلیفہ روح کے در میان میں ہے۔ بانچواں تطیفہ منی ہے۔ جس کا مقام وسط بیٹانی ہے۔ چھٹا تطیفہ اضی ہے جو ام الدماغ یعنی مرکی جوئی میں ہے۔ فقت بندی معزات وکر اسم واسان میں بطریق ضی کرتے ہیں۔ بہلے تعلیم نفس سے شروع کرتے ہیں اور سیفا بعد سبتی باقی تطالفت میں ہے جاتے ہیں یہنی سلسا عالیہ خشتہ وادر یہ اور سہور دریمیں یہ وکر بطرائی جمر کیا جاتا ہے۔

اس ذکریں ہرسائس کے ساتھ ذکراسم ذات یا ذکر نفی اثبات فراسم ذات یا ذکر نفی اثبات فراسم مبارک الله دل میں کہاجا تاہے۔
میں کہاجا تاہے اور حب سائن باہرائے تو ھو کہاجا تاہے۔

اسى طرح نفى اثبات ميں پاس انفاس كرنامقصود موتوسانس اندر ليتے وقت إلا الله دلي مائن اندر ليتے وقت إلا الله دل مي كما جا تاہد اور باہر سانس كالتے وقت لا الله كها جا تاہد اس ذكر سے بھى تركيف موتلہ ہے اور افراد اللي قلب پر محکفے نگتے ہيں ۔

اذکار کے بعد مشاغل کرلئے جاتے ہیں۔ مشاغل جمع ہے لفظ شغل کی۔ مشاغل : مشاغل میں اکثر زبان بندر ہتی ہے اور دل ہی دل میں مخلف اسمائے اللی کی ضربی مخلف مطالعت برلگائی جاتی ہیں۔

مشائح بیشیر اورقادری می بیشنل بهت ایم به کیونکر اذکار مشعقل می بیشنل بهت ایم به کیونکر اذکار مشعقل می بیشند می بیشند کی بعد حب تزکیدنفس به وجاتا به اورز بین تیار به وجاتی به توسانک کومقام ذات بر مع وجانے کے بیش خل سرپار کوایا جاتا ہے جربہت بی موزر به در سائلہ کومقام ذات بیست می الله مسیدی ، الله عصدی ، الله عید کا ذکر بالتر تیب ، تطیف نفس ، تطیف قلب اورلطیق خفی می کیا جاتا ہے ۔

emercumakiahahahare

حسسے سالک کی ذات لا تعین اورا صدیت میں رسائی ہوجاتی ہے اور وہ محواور میخود ہوجاتی ہے اور وہ محواور میخود ہوجاتہ ہوجاتہ ہے اس بیے سالک کی پڑان فی الذات کی بھی کوئی انتہا مہیں ہوتی الشہ ہے جو نکر ذات کی کوئی انتہا مہیں ہے ۔اس بیے سالک کی پڑان فی الذات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی لیکن ایک خاص مقام پر بنچکر اُسے مناسب زندگی اوا کرنے سے بیجے والیس آناپڑ تا ہے ۔ اس واپس آنے کا سفر نزولی یاسپر نزولی کہتے ہیں ۔ میں اور جانے کے بیے سفر کو سفر عروجی یا سیرعروجی کہتے ہیں ۔ نیز اور پر کی پرواز کو سیرالی للٹر اور پنے کی برواز کو سیرالی للٹر اور پنے کی برواز کو سیرالی للٹر

اشغال کے بعد مراقبات کا درج آتا ہے۔ مراقبات کی قرمی لیکن مراقب کئی تھے کے ہیں۔ لیکن مراقب والت کی قرمی اللہ می در کا منات میں خدا کے سواکسی چیز کا درج د مہیں ہے۔ اس مراقب کی مراومت سے تم موجود اللہ می اللہ باتی رہ جاتے ہیں۔ گم موکر اللہ می اللہ باتی رہ جاتے ہیں۔

سلطان الاذكار:
تعلی کے ذار میں تواس جی اس اذكار دشاغل کے ذریعی تمام بطالف زندہ مہوری سلطان الاذكار کے نام سے موسوم کیاجا آہے، اس بی ستے زیادہ آمیت اطیقہ نفی اور اخفاکو قاصل ہوتی ہے کی نام سے موسوم کیاجا آہے، اس بی ستے زیادہ آمیت اطیقہ نفی اور اخفاکو قاصل ہوتی ہے کی نوکر جب یہ بطالف زندہ ہوجلتے ہیں تواس مقام کوفنا فی اللہ وصل اور قرب کے نام سے موسوم کیاجا آہے اور بہی مزل مقصود ہے۔ اس کے علادہ اور اذکار مشاغل و مراقبات بے شمار ہیں میں سب کے لیے اجازت شیخ کامل فروری ہے۔ اگر کوئی طالب تی ان اذکارومشاغل ہے علی کرنا چاہے تواحقر راقم الحروث سے خطوکی آب یا طاقت کے ذریعے پوچ مکتب ماکر چاہے عام طور پر تربیت دینے والے کی طرب سے اس قدم کا بلاوا مہیں دیا جاآ۔ میکن چونکی میز فاند موسومی انتظامات کیے جائے ہیں۔ اہذاراقم الحروث کی یہ دعوت بھی اس قعط سالی تی وصی خطوصی اس قعط سالی تی وصی کی ہے۔

وماعليناالا إنسب للن المبين !

وسمّة باب ارول ) بعن صرات به اعتران كرت بي كهوريث بي خشرارات ومقرر برعتران في بنانا جائز نبين - اس كا ایک جواب توبہ ہے کہ جہاں مدمیث میں مجنز قبربنا نے کی ممانعت آئی ہے ، وہاں پخت مكان بنانے كى مى مانعت أنى ب -اب جرهزات بخد مزادات براعة اص كرتے بي، يبلي ان كو اينه عاليشان مكانات كي عرف ديكينا جاسي -جس مصلحت سے يخة مكانت بنائع جاتے بي اسى صلحت سے بخت قبورا ورقبے بناتے جاتے ہيں۔ ودسری بات یہ ہے کر پختہ مزارات یا مقبرہ جات اصحاب قبور کے میے نہیں، بلکہ زائرین كى سبولت اور آرام كے لئے عمر كئے جاتے ہيں ، ماكد سوى ، گرى، آخى، بارش دفيرو

خواتن محرار في معلى المعران المعن معنوت يه عزاد في كرت مي كراها ديث خواتين محرات مي المعران ال ہے۔بات یہ ہے کہ شروع میں اٹھنرے می الشرعلید و تم نے مردول ودعور توں دونوں کو زباست قبورسے منع فرادیا تھا ہکین کھے وصر کے بعد آئیے دونوں کوا مبازت دے دی تھی۔ چنا بچراس کن ب کے نثروع میں بنایاگیا ہے ککس طرح انتخبرت متی ہند علیہ وتم نے صرت مائت صدرية كوان عبالى كى قبرر ما ف ك أواب تعليم فروات غفر اس ك بعد عورتين ميشة قبورمي جاتي رسي بي -

ت بریمول اور خارج اور می اور مانعت نسي ي الركوني المناعي حديث بوتوان حفرات سے درخواست ب كمطلع فرانوي درمل مجول اور حبات کی علامات ہیں۔ بمیں اولیا رکوام سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللدك دوست بير وكى كے معنى دوست كے بين - اوليان اس كى مع بے اور قرار فطيم ي

یں ان صرات کو اولیار انڈکا خطاب طاہے۔ ہمارے گری بات نیں ہے۔ انڈفعال فراتے ہیں۔ اِن اولیار انڈلاخوف علیہ و والا حُری بات نیں ہے۔ انڈفعال فرات ہیں۔ اِن اولیار انڈلاخوف علیہ و والاحکو بحد خون دانڈرکے وستوں کیلیے نظر سے ہم سے نظم ) تعمل وگر کتے ہیں کم مزادات بر مجیول اور فلاف چرط صاباً ففنول خرج ہے ہم کہتے ہی کہ جہاں کہ جہاں صفرت عشق نیم فراد اس ہو گاہے وار انسان سب کچے قربان کروہ انہے معرف معنوات ہے معرف معنوات ہے کہ اور میں کہ بیوی کچل کے لیے کس فقر اور اور سے کام لیتے معزات ہے گروں کی طرف نظر کریں کہ بیوی کچل کے لیے کس فقر اور اور درشیمی میں اور کھنے تھی تر دورات اور درشیمی میں اور کھنے تاہم کے ایک میں اور کو دات اور درشیمی میں اور کھنے تاہم کے ایک میں اور کھنے تاہم کے ایک میں اور کھنے کی کے اور کھنے کی کھنے کے ایک کی کے دورات کا میات کو دورات کے دورات کی اور کھنے کی کھنے کے دورات کی کو دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کا دورات کے دورات کی کھنے کے دورات کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کر اورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دورات کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کی کھنے کے دورات کے دورات کے دورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دورات کے دورات کے دورات کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دورات کی کھنے کے دورات کے

مبرسات کا عشرعشر بری نه سرونا - مزارات بربوسه مینے کونا جائز جھتے ہیں، مزارات بربوسه مینے کونا جائز جھتے ہیں، مالاند سجدہ کر کر اللہ کو بوسه دینا منع موتا کر خراللہ کو بوسه دینا منع موتا کے دیکر یع می خوالد ہیں۔ موتا توج اسود ، کعبہ اور مولات کو برائد ہیں۔ موتا کی دیکر یع می خوالد ہیں۔ موتا کی دیکر یع می خوالد ہیں۔ موتا کی دیکر یع می خوالد ہیں۔ موتا کے دیکر یو می کو دیکر یو کر می کر اس کے دیکر یو کر میں۔ موتا کے دیکر یو کر میں کو دیکر یو کر میں کر می کر میں کر میں کر میں کر میں کر کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں۔ موتا کی کر میں کر کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر کر میں کر میں کر کر میں کر میں کر کر کر کر م

مزارات كرسامن مجره كمرنا - البية مزارات كي الكرسود كرنا كناعظيم كلركفراوريش كيه اس كي مرخا قرارات مي المدين مي من المورد المات مي ميان مي المرفر المات مي ميان مي المرفر المات مي ميان مي المين المين المين ويقاد مرزارات كوميده كرنا بوء البية عبك كرم وكت المدقر كوم مقادد

بیں۔ نین مبیاکہ بیلے کہ اجا چکا ہے، بزاللہ کوچ مناکہ استع ہے۔ آٹارسے قابت ہے کونسن صحابہ کرام، آنحنرت صلّی الله علیہ ولم کی چکسٹ جو اکرنے تقے محضرت ابوا یوب اضاری

می چوا ہے۔ نیزامادین سے یعی تابت ہے کرمعن صحابر کرام فرط مبتن میں استخرت

متی الشولیہ وقم کے قدموں می گرمایا کرتے تھے اور جرستے تھے لیکن اس تھزے صلّی الشدعلیہ وقم نے ان کو منع نہ فرایا اور مذمشرک کہا۔

### معزت باماد المعادة فين تعزلت اسماراي

، حزت شيخ بدالدين علمان رو ١١ حفرت شيخ في الله ره ا مصرت مين علاو الدين موج درماره الم حرت شيخ محاراكيم ثاني ره ٢ محزت شيخ معزالدين شيث ١٥ حضرت سينيخ محست مناني رم ر صريخ فن الدين فعبل ا معزي شيخ محداثرت ره ه حرت شخ منورالدين رو ١١ محزت شخ محت دسعيده ب مصرت على فرالدين « ا محرب في محديد من الم ، حضرت بادالدين رو س حزت شخ عبد السبحان ره ٨ صخرت في المستند ١٩ حضرت شيخ فالم رسول ره و مصرت شخ عطاء الله ۳۰ سخرت شیخ محتدار « ١٠ مزياني السيان ١١ صرت مين شرف الدين ١٥ ا مضرت مشخ الراميم فرير نانيء اله ١٢ محزت شيخ الترجوايا ره ١١ مخرت شيخ كان الدين محمدة ١٢ حزت الله ١٢

صرية في ديوان غلام قطب الدين صحب تظالمال

کے صنعت بن ابرایم فریرہ جو برام فرید کے نام سے شود ہیں ۔ با گوردنا کہ صاحب کے پیرستے لکن با گورٹا کھ پاکتورات کا فلیم پوگیا تھا ۔ بال بڑھ کئے ستے اور اکر مجھلوں اور دریانوں میں دہتے ستے اس علاقہ کے بندول با باکردنا تک کے مردیہ کے اور اس طرح ایک سنے خرجہ کی بنیا دی گئی ہو مکھ خرم ہسکے نام سے موسوم سے بمٹورہ کے کمدونا کہ صاحب بی بہت اللہ بریمی سمئے نے دیے سنا ہے کہ آب کا ایک پر ایمی امر تر سے موسوم سے بمٹورہ کے کمدونا کہ صاحب بی بہت اللہ بریمی سمئے تھے ۔ یہے سنا ہے کہ آب کا ایک پر ایمی امر تر سے دو بریمی موجود سے جس پر جسے اللہ شرائی اور سے ساتھ ساتھ ہوا ہے ۔ صوبت سنے براہیم فریرہ کا کلام « امشلوک فروید ہی " کے نام سے مشور ہے ۔ سکھول کی مقارس کی آب میں برائیم فریرہ کی گرفتہ صاحب میں جانجا دری ہے اوراک برائیل میں موجود سے میں گئر نما ہے ۔ دو کہ کو ضمتے حصاحب " میں جانجا دری ہے اوراک برائیل میں موقید میں گرفتہ صاحب میں گائر نما ہے ۔ دو کہ کو ضمتے حصاحب " میں جانجا دری ہے اوراک برائیلی موقید میں گرفتہ صاحب میں جانجا دری ہے اوراک برائیلی موقید میں گرفتہ صاحب میں جانجا دری ہے اوراک برائیلی موقید میں گرفتہ صاحب میں جانجا دری ہے اوراک برائیلی موقید میں گرفتہ صاحب میں گائر نما ہے ۔ دو کو کھول کی مقدر میں گرفتہ صاحب میں جانجا دری ہے اوراک برائیلی موقید میں گرفتہ صاحب میں گرفتہ کو دو کھول کی موقید میں گرفتہ صاحب میں گرفتہ کی گرفتہ صاحب میں گرفتہ کے دو کھول کی موقید کے دو کھول کی موقید کی گرفتہ کے دو کھول کی موقید کی گرفتہ کی گرفتہ کہ کہ کا کھول کی موقید کر کرفتہ کے دو کھول کی موقید کی گرفتہ کے دو کھول کی موقید کی گرفتہ کے دو کھول کی کہ کہ کہ کا کھول کی کھول کے دو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے دو کھول کے دو کھول کی کھول کی کھول کے دو کھول کی کھول کے دو کھول کی کھول کے دو کھول کے دو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے دو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے دو کھول کے دو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے دو کھول کی کھول کے دو کھول کے دو کھول کے دو کھول کے دو کھول کی کھول کے دو کھول کی کھول کے دو کھول کے دو کھول کے دو کھول کی کھول کے دو کھول کی کھو

tereseamedatedacht.orge



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.